# فسطاط

(مِجُمُوعَةُ اصْنَافِثِ جُنَّ )

وحلي جامئ

إدارة إقليم أدب

#### جمله حقوق برحق أمنه رحمل جأتمي محفوظ

بهلی بار: ایک هزار سنراتناعت: دسمبران کام

إنتخاب: يدوفيسرغني تعيم ترميّب وتزيّن : عانت مرافة کآبت؛ محمود کیم سرورق کاکتاب، مسلم خوکشنولین سرورق: احر (معتور و مجسّمهاز) شاعر كا يورشريك: فداكشردل باشي بگانِ اشاعت: تعفر جری طباعت ، او ـ اليس يرًا فكس نادائن گوژه حيدرآباد قيمت: دوسو رويه (بجاس امر كي دال) ادارہ: اقلہ ادب حیراآباد فون فیر رجن جامی: میں 353 555 ملنے کے بیتے: الحرائ قاری صاحب لین، بِل کالونی، مہدی بٹینم حید راکباد ۲۸ • حمامی بک دیو، ۱۲۵ محصلی کمان - حدر آباد ۲-بک دیر انجن ترقی اردو اے یی اردو بال حایت نگر- حیدرآباد

● احررقع رات 6035 بلاك تفورك الينيو ليك وُدُّ كيليفورنيا 90,712

### إنسات

میرے والدین کے نام

جن کی آرزو وں کا تمریش ہوں جمن عافی

### الرسيد

تجربوں کا تجربہ کار شاع \_\_\_\_ برد فیسرغنی نعیم \_\_\_ 9 عرضِ حال \_\_\_\_ رحمٰی جاتی \_\_\_ ا

| ٣٨   | عدا وتوں کی ہوا اب کے چل طیری کیسی             | 14        | 18                                                                          |
|------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩   | مُعْفُوكِم كُما وُ كَے                         | 1^        | اے خدا تو ہی حاضرو نا ظر                                                    |
| 41   | دل دبوارة سے                                   | ۲-        | بيت الله كا جلوه                                                            |
| 44   | تشروع جوجيكا احساس كالسفرتنها                  | ۲۱        | مناجات                                                                      |
| لاله | <u> دو غ ل </u>                                | 44        | تو اینے مہروکرم سے مجھے نکال سردے                                           |
| لدلد | يدحشن يرمضباب كلجاسية يرك واسط                 | ۲۳        | نعت                                                                         |
| ٣٦   | شب وصال تھی وہ تاسیح نہیں آئے                  | 44        | نگاہوں کی جنت مرینے میں ہے                                                  |
| ٨٨   | تم ماهِ محبت میں کو ٹی کھائی یہ رکھتا          | ra        | منقبت                                                                       |
| ۵-   | اب بھنگتاہے راہبر میرا                         | 44        | نواب رسول کا                                                                |
| ۵۱   | سيرغز لي                                       | 44        | مرقير                                                                       |
| ۵۲   | مکراگئ اُناسے مری اور بکھرگئ                   | 71        | ميرك محقتج محودكى يادس                                                      |
| ۵۵   | دل ببلایا جاسکتے                               | ۳۱        | <u>غز ليس</u>                                                               |
| ۵۸   | <u>يۇغزلە</u>                                  | ٣٢        | صح کے چہرے بیجب غازہ ہوا                                                    |
| ۵۹   | زمیں بھی آسمال ہونے لگی ہے                     | ٣٣        | العجى لوطاب مسافراهي دركهوك كا                                              |
| 42   | ایک غزل دو اوزان                               | 20        | حريف شاعرمشهور فحوي زنده ب                                                  |
| 44   | یاد جب بھی کیا کیجئے<br>یاد جب بھی کیا کیجو گا | ۳4<br>۳۷. | تھھ سے ملنے کی خوشی میں ہی رونا ہوجائے<br>ہم ہرجال غز الوں میں غزل کہتے ہیں |

| 1    | ظرف                              | 46 | نظر ر                          |
|------|----------------------------------|----|--------------------------------|
| 1-1  | آج کا سشہر                       |    | <u>يين</u><br>پاسندنظ          |
| 1-1  | يليك بوراد                       |    | حسب−ا<br>حیدرآباد ہوگا سنگایور |
| 1-10 | میری پیاری بیٹی                  |    | حيدراكبا د                     |
| 1-0  | معرانظم                          | 41 | دانچُر.                        |
| 1-4  | اب کے بیس کی بیپلی برکھا         | 44 | داد ومستد                      |
| 1-6  | یے نام رسشتہ                     | ۲۳ | روشني                          |
| 1-1  | غريما خوتني كل                   | ۲۴ | آج کا گاؤں                     |
| 1-9  | كولله استطوريج                   | 40 | یادول کے اُجالے میں            |
| 11-  | نتری نظم                         | 44 | بےوفا                          |
| 111  | سرفی نیکیٹ                       | ۷۸ | دكن كى لوكيال                  |
| 111  | جقوط                             | ۸١ | أردو يرطها ييغ                 |
| 111  | منفى منفى مثبت                   | MM | زنده باد الصمصرة يرجي          |
| 110  | سمارچ                            | 14 | ایک منظوم خط                   |
| 110  | يفند                             | ۸۸ | عرب امارات                     |
| 114  | مسرسى تيجشنر                     | 9. | آزاد نظم                       |
| 111  | پریم یا تری                      | 91 | فسطاط                          |
| 171  | يْلاقْ                           | 94 | خياني                          |
| 144  | مة حيكهون كالنجى مين قطره بمنت   | 91 | الغمة بهوات صحرا               |
| 144  | مسادات کھانا مساوات بینیا کھی ہے | 90 | معراج                          |
| 146  | اینے ماضی میں رہ رہ کے کھو جائیے | 94 | علم عقیرے کے بغیر              |
|      |                                  | 91 | ستناطأ بولها ہے                |
|      |                                  | 99 | نايغه                          |
|      |                                  |    |                                |

|            | 4                                                       |            |                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| الال       | <u>مچرا</u><br>خود عرضوں کی اس بستی میں                 | 144        | ر باعیات<br>صدمات المطاکر مجھی کہر دیتا ہوں                |
| ای.<br>الد | گیت<br>گیت                                              | 144        | تدبیرسے ہر بات کہاں ہوتی ہے                                |
| 101        | ساجن تيرب بيارس                                         | 144        | بگڑی کو بنانا ہے بنا لوہم سے                               |
| ب ۱۵۳۰     | تیری خاطرشاء کی ہے حالت ایک عذا                         | 149        | ہرسانس مجت کا جلن بن جائے                                  |
| 100        | استقبل كاكيت                                            | 14-        | امکان کا اندازه نہیں ہے تم کو                              |
| 104        | ما درن گیت                                              | 171        | مشهور بين اس دوريس بم تعبي جآتي                            |
| 101        | میں بھی ہول نے چین                                      | 184        | بازارسا بازار سجا کیا کرتے                                 |
| 14-        | کوٹا دے مسکان                                           | 144        | قطعات                                                      |
| 141        | ا ينطى لورى                                             | ۱۳۴        | سيدهے دل بين اُنتے اُت اِي                                 |
| 144        | سوچکا اب تک بهت تو<br>جاگ جانا ہے تھے                   | 120<br>124 | تیرا لطف وکرم ہے ''تکھوں میں<br>ہے سدا اللّٰہ کا گھر سامنے |
| 148        | اے مرے لختِ جگر اے لختِ دل کے اب اُسلام علم بھی جا کے ا | 127<br>127 | ڈھب سیاست کے اور ہوتے ہیں<br>خفا ہونے کا یہ موسم نہیں ہے   |
|            | ~                                                       | 149        | طاملِ حرف ِشكايات ہوا كرتى ہے<br>كەنتىرىم                  |
| 146        | مرقع                                                    | ہے۔ ۱۲۰    | کبھی تنہائی بھی اس دل کا قفس ہوتی۔<br>سرچھ چھ              |
| 140        | اردو                                                    | الما       | يك ششي                                                     |
| 144        | ديوالي                                                  | 184        | الااده                                                     |
| 144        | چاندنی میں ہوئے چند مرقعے                               | ٣          | وفا کا رہے                                                 |
| 144        | اس خارة بريادين                                         | 144        | د پواروں کا کیاہے بھروسہ<br>"                              |
| 149        | <u> مشناخت</u>                                          | ipa        | در توبه                                                    |
| 14-        | فلم نامه                                                | 184        | ورقِ ماده                                                  |

| 190  | ترایکے                     |       | •                     |
|------|----------------------------|-------|-----------------------|
| 194  | تقواميش                    | 144   | ماسيني                |
| 194  | گاؤُن                      | 141   | اظمارس کی دم ہو       |
| 191  | ٹو ما پاک                  | 149   | سوتے کو جگاناہے       |
| 199  | بار لون                    | 11.   | ہر چیز حیں ملی        |
| ۲    | bi                         | 111   | اغيارسے سمجھوں        |
| Y-1  | <i>ښنرون</i> تان مين اُردو | 111   | معقول بھی ہوتاہے      |
| 4-4  | مذير                       | 115   | اُردو دوہے            |
| 4-4  | باليبكو                    | 100   | مكر آؤل ياربا         |
|      | (شارط سليبلس)              | 110   | جب مجد دها دی کئ      |
| ۲.۳  | ناگذیمہ                    | 144   | تيرطها گربهو راسته    |
| 4.0  | عل                         | 114   | أردو كاكيا يوجيهنا    |
| 4.4  | ہوس ا                      | 111   | دریا ہے اک آگ کا      |
| Y-4  | نوامش                      | 119   | سانيط                 |
| Y- A | يسولفط                     | 19-   | مجاید کی موت          |
| 4.9  | خول (لانگ ليبلس)           | 191   | مشهر وفايس            |
| 41.  | طلب                        | 195   | گویانی ا              |
| 711  | محبث                       | 19 14 | تمہیں مجھ سے شکایت ہے |
| 414  | امتياط                     | 198   | حيدرآباد              |
|      |                            |       |                       |

نازک مِزاج لوگوں کو اس کی خدیج رہیں ہاتھوں میں رنگ بھر کے جنا قت ل ہوگئ رحمٰ جآئ

### تجرلول كاتجربه كارستاع

ا کردو زبان کا شعری وا دبی قافلہ مختلف را ہوں سے ہوتا ہوا، رفت رفۃ ترقی کے مزازل طے کرتا دبستانِ دکن سے روال دوال دہال اور لکھنڈ سے گزرتا ہوا، عہدِ ما مزیس اپنی تمام تر توانا نیوں کے ساتھ اپنے وجود کا احساس عالمی سطے پر کرارہا ہے۔

اردو شری د نشری اصنا ف تخلیق کار، ماضی کی عظیم روایات اور تاریخی شور کے ساتھ د در حافر کی تمام سائنی ، صنعتی، سیائی ، سماجی تقیول اور تبدیلیوں کو اپنی فکر عالیہ یس سمو کے اپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا نوہا منوارہ یہیں۔ ان باشعور شاعروں اور ادبیوں نے اگردو فریور اصناف کو اردد زبان کی قوت جاذبہ کی برات شعرو نیز میں اضافہ پر اکتفا کیا بلکہ دیگر زبانوں کی اصناف کو اردد زبان کی قوت جاذبہ کی برات اسے اردو آ دب و شخر کا الوط حقد بنالیا۔ اس کا بہرین نمائن دہ جناب رحمٰن جامی کا یہ شعری مجموعہ فرعہ فرعہ کا این فوعیت کا ایجھوتا نام جناب رحمٰن جامی کے مشعری مجموعہ فرعہ فرعہ کا مظہر ہے۔ عربی لفظ فسطاط کے معنی ضمیمہ یا طیرہ کے تاریخی شعور اور روایت سے وابت کی کا مظہر ہے۔ عربی لفظ فسطاط کے معنی ضمیمہ یا طیرہ کے بیں اس نام کی وج تسمیہ ایک نظم ہے جو اس مجموعہ میں شامل ہے جس کی تشری اختیا میسے اس متعری مجموعہ کی مطالعہ کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اس متعری خوش فکر، یا لغ نظ سرشاع کی اُردوشاع کی برقادرالکلای کا مظہر ہے۔

اس مجموعة كلام كوبهت پہلے شائع ہوجانا چاہیئے تھا تاكہ نوواردان بساط شروسخی اس محموعة كلام كوبهت بہلے شائع ہوجانا چاہیں اس سے استفادہ كرتے ہوئے اپنی شعری صلاحیتوں كو اُجاگر كرتے ـ ليكن ديراً يد درست ايد كے مصداق اب بھی فسطاط اپنی معنویت ، كیفیت ا در كمیت كے اعتبار سے رہنائ كي ضانت

دیاہے۔

جناب رجمان جاتمی اُردو دنیای مشهور ادر محروف الیی شخصیت بین بوکی اِعتبارات سے منفرد بین ۔ اور اب تو " محرم" بی بین فضل تعالیٰ بین ۔ جناب رحمان جاتمی خود احتساب ستاع بونے کے ساتھ ایک باشور نقاد ، افسانہ نگار اور انشار پرداز بین ۔ اردو زبان کی خدمت اس کی تردیج و اشاعت کے لئے اپنے آپ کو وقف کرچکے بین ۔ حیدرآبادیں ان کی رہائش گاہ "الحراء" اردو شروادب کا ایسا فادر گھوارہ ہے جہاں سے اُردو کے نوجوان شاع ، ادیب افسانہ نگار ، طرامہ نگار اور صفون نگاروں کی کیٹر تعداد بلا تعربی خربیب و ملت رحمان جاتی گا کی استاداۃ شففتوں سے بہرہ ور ہوکہ ا بینے استاد محرم کا نام روشن کررہی ہے ۔ ان کے کئی شاگرہ صاحب دیوان کئی سے اگرد شاع اُردو ستر وادب میں معتبر ادر شہور ہیں ۔ ان کے کئی شاگرہ صاحب دیوان بین اور اردو شعروادب کے باذوق قاریش میں این اِعتبار قائم کر چکے ہیں ۔

جناب رحمن جاتم جیسی VERJATILE سخصیت کے بارے میں لکھنا مجھ جیسے اردو کے ادنی طالب علم کے لیٹے جو سے شیر لانے کے مترادف ہے۔ یہ جناب رحمٰن جاتمی کی عظمت کی دلیل ہے کہ انھوں نے فنطاط کا پیش لفظ کھنے کی مسرت مجھے عطاکی ہے ،ان کے اس بے پناہ فلوں کے لئے بین ممنون کرم ہوں۔ میراخیال ہے کہ جناب رحمٰن جاتمی کے کسی بھی شعری یا نثری مجموعہ یہ بیش لفظ " حرف ان کا نام ہی ہوں کتا ہے۔

ہے آیئہ ہمارے فکروفن کا ؛ ہماری شاعری رحمٰن ما تی

اس فکروفن کے آیکنہ میں جواک، فسطاط عنا ہے شعری اصناف کا گنجیتہ ہے۔ مرّوجہ اصناف کی شخیتہ ہے۔ مرّوجہ اصناف کی شمولیت نے اس آئینہ کو مزید آبدار بنادیا ہے۔ آبدار بنادیا ہے۔

جناب رجن جآئی روایت کی پاسداری کے ساتھ تاریخی شعور لئے اپنی الفرادیت کی آن یا ن کے ساتھ فسطاط میں اپنی شاعرانہ بلند قامتی کے ساتھ جلوہ کر ہیں ۔

مروج اصناف شعر مر مناجات ، نعت ، منقبت ، مرتبی ، غزل ، دوغول سغزله عرفی مرتبی مرتبی ، غزل ، دوغول سغزله چمغزله ، رباعیات ، قطعات ، مرس ، اور نظم کی روایتوں کے ساتھ اپنی جودتِ طبع اور

اور روشن دما فی کا احماس انھوں نے دلایا ہے۔ مناجات یں اس بندہ عاجز 'کی کیفیت طاحظہ کھے۔

جہاں کے آگے مذکر مجھ کو اور شرمندہ ؤیرا ہوں میں تو بہت تو مری شال مذد ہے مندرجہ بالا سفرین لفظ اور کی معنویت اور حسیت روح و دل کو ترایاتی ہے۔ اور یہ التحاکہ ہے

رمے وجود سے لے کام حن کاری کا ؛ خرر کسی کو بھی پہنچانے کا خیال منہ دے
یہ حسین جذبہ عین عبدیت ہے جس کی تحسین ہر صاحب دل کرے گا۔ گنبر خضراء
کے دیدار سے جو افتخار نصیب ہوا تو یہ احساس دیکھٹے کہ کتنا حقیقت افروز ہے
یہاں عشق جاتی مکمل ہوا ؛ جنوں کی صدافت مدینے ہیں ہے

منقبت وه بھی حضرت سيدالشهداء رضي التدتعالی عنه يس كه جنھوں نے بنائے

لا الله مستحكم كرف اينا اورايني آل واولاد كا خون دمه ديا اورجن ك حضور يس مولانا محرملى جهر من كربلاك بعد "

م الله الله عقيدت بيش كرت بين ٥

ہر دوریں ہے حق و صداقت کا امتحال ؛ جآتی خود امتحال ہے نواسہ رسول کا اپنے جوال مرگ جھتے کا مرشیہ کھھتے ہوئے اپنا کلیجہ نکال کر کا غذیر لوں رکھا تم نہیں ہوتو سُونا سُونا ہے ؛ الحوا' کا یہ آسٹیاں مجود

اس کے بعد غزل کا یہ مطلع دیکھیے ہ

شروع ہوجیکا احساس کاسفر تنہا ؟ دل اِس طرف ہے اکیلا اُدھر نظر سا
سہلِ متنع میں یہ قطعہ بند ہمارے ساج کی وہ متحرک تصویر ہے جو دل ونظر ہی کو
نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتی ہے۔

آج بھی سو مرگئے ؛ ایک کا اظہارہے جھوٹی خبروں سے بھاڑ آج کا اخبارہے

فطموں میں ارض دکن سے ان کی محبت چھلکے پطرتی ہے۔ رومانی نظیں' مرعاخموشی کا'' " مادوں کے اُجا ہے" کو کھولیتی ہیں۔ دیگر موضوعات پراُن کی منتخب نظیں تا تیرسے بھر اور ہیں۔ رحمٰ جامی کی مختصر نظم جو مجھے بے حدلیاند سے طالم نے سمندر کو کوزہ میں بند كرديا بسے نظم كا عنوان و ظرف اين مصنوبيت ،كيفنيت ادركميت كے اعتبارسے كامياب ترین نظم ہے۔

جھيل كاياني

ساكت بوكرسورج رباتها

يس مي بول گبيميرسمندر لیکن اکسکنگرسے اُس کی

خاموشی سب ٹوٹ گئے ہے أس كى وه مكبهيرتا

وس سے چھوط گئی ہے

اس کو کیا معلوم سمندر کیا ہوتا ہے ..

" الله كالشهر " بلك بورة " عصر حاضر كى روح كوسميشى بورى نظيس كبلانه كم متى بين -بناب رجن مامی نے بیئت کے کئ کامیاب تجربے کئے ہیں ۔ ان کے تجربات شعری توسیع فکر ' شعر کے ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھوت دیتے ہیں کرایک قادرالكلام شاعرایی روشنی طبع سے ذخیرہ شعری میں كس قدر اہم اضافه كرتا ہے: سرسى ميمند اليك غزل دو اوران اينتى لورى مرقع (يقول رحمل جاتمي بيه صنف إيحادبنده ہے) اردو شعری سرمایہ میں اضافہ ہیں۔ان کے علادہ 'ماہیمے' 'اردو دو ہے' سانیط' ا ترائيك المسيكو (شارك ادر لانگ كيلس) نترى نظير، فسطاط مين موجود ایک حاکس، عصر حاخر کی روح سے واقف اور وقت کے تعاضوں سے شناسا شاعر سے تعارف کراتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ تجربوں کے اِس تجربہ کارشاع کے لیے شاع<sup>ری</sup> کامیدانِ کارزار اس کی جولانی <sup>م</sup> فکر کے سامنے 'بازیجہ اطفال' ہے۔ **بناب رحمٰن جآتی پر**  جب نزولِ شعری کیفیت طاری ہوتی ہے تو اسی کیفیت کی سرخاری میں غزل، دوغزلہ اس غزلہ اور چو غزلہ کہنے پر تود کو مجبور پاتے ہیں، سامع اور قاری کو کھی مئے دوا تشد، سے آت بلکہ چہار اتشہ سے مست د بیخود بنا دیتے ہیں۔ جب طبعیت میں اعتدال ہوتا ہے تو اپنی فکر چار مصرعوں کرباعیات اور قطعات میں ایسے سموتے ہیں کہ غالب کی لذت تو تو بی کلمفن مِلنا ہے۔ جناب رجمٰن جاتی کی سف عرامہ فکر میں محبت کی نرمی محنت کی گرمی ۔ شب و روز کی ہے رجمی، اپنوں کی ہے مرخی کے عوامل کے ساتھ ساتھ خود آزاری اور خود سے سیزہ کا ری بلکہ ان کے اسے الفاظ میں ۔۔۔

" يىں خود اپنا ہى دشمن بن گيا ہوں "

ان کی عزل کا یہ مقطع سناعرامہ تعلّی نہیں ملکہ ایک حقیقت ہے کہ بنا ہوں بگڑ کریوں رحمٰن جآتی اب اپنی جگہ ایک شہر کار ہوں میں

مجھے امید ہے کہ اس فن کار کا شہکار نسطاط اُ اُر دد کے شعری و ادبی حلقوں میں اپنی معنوبیت کے ساتھ ساتھ اس کی مشمولات کے باعث تسکین خیال و دل کا سبب بنے کا اور جناب رحمٰن جامی کی فکری کا وکش کی تحسین برمجبور کرنے گا۔

غنی تعیم انوارالعلوم کالج ـ حیدرآباد ۲۹- دسمیر ۲۰۰۱

## عرضي حال

الله الله كرك وه وقت اب أياب كر فطاط مبرا مجوعة اصناف من شَا نُع ہونے جارہا ہے۔ آج سے بارہ سال پہلے میرا پیلا مجموعہ کلام مجام اُنا ، 190 م میں شائع ہوا تھا جسے میرے قریبی دوست حامد تج آزنے نتخب اور مرتب کیا تھا۔ عام أنا كى رسم اجراء كے جلسميں ميرے برے سے الله قارى محرعب العليم تے اپنى تقریر میں میرے دوسرے مجموعہ کلام فسطاط"کے انتخاب کی خواہش میرے ایک اور تریبی دوست بروفیسر غنی نعیم سے کی تھی جس کے زیر اثر جناب غنی نعیم مری ساری بیاضیں اور دائریاں اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور جب اُنھیں کو ایا کو "فسطاط" كے علاوہ جملہ (١٩) مجموعے منتخب فرما دیئے تھے۔ اس انتخاب كی سبولت کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ میں ہرسال کم ازکم دو مجموعے اسانی سے شالع كرواسكماً جول ليكن جب على حامه بيبناما جام تومعلوم بهوا كه به مرحله اتنا اسان تہیں ۔ اس سلسلہ میں می موانع سامنے ائے۔ میری بیش جمیراک شادی بھی اھانک عظے ہوگئ اوراشا عت كالمنصوب دھراره كيا ۔جب فراغت ہونى تو بھراشاعت ك دور دھوپ ہوئی۔ چونکہ اردد اکیری کے قیام کے روز سے ہی میرا مطالبہ یہ تھاکہ أردد اكيرمى مستحق شعراكا مذ حرف يورامجموعه شائع كرے بلكه اس كى لكاسى كا انتظام تھی کرے ۔ میں جزوی امراد کا قائل نہیں تھااً سلئے جام اُنا " کی اشاعت بھی بغیر اردد اکیڈی کی معاونت کے محض اینے بل بوتے پر کروائی تھی (اجدیس میرے مطلبے کا انز ہوا اور اس کا فیض اٹھاتے ہوئے اخر حسن رسٹید قریشی الوظفرعبدالواحد، سيامان اطرحاديد، طالب رزاقى، محدوم محى الدين، عبدالرزاق باتدى

اقبال متین، عزیز بھارتی، علی احر حبیلی، ڈاکٹر عبدالواحد، ساغر جبیری، ایم - باکاریڈی وغیرہ کی کتابیں کلیتاً شائع ہوئیں اوران کی نکاسی کا انتظام تھی اردو اکیڈی کے ذمہ رہا۔ لیکن جس نے مطالبہ کر کے رسوائی کا بوچھ اٹھایا وہی یعنی یہ ناچیز رجمٰن جاتمی ہے جہوم رہا۔

ميرك الخديماني، ساجد، ماجد، واجد، شابد، راشد، خالد، حامداور جاديد وغیرہ باہرر ستے ہیں اور سجی مجھ سے جھوٹے ہیں اور مجھ سے بے صدمجتت کا دم بھرتے ہیں 'ان کے کانوں تک میںنے اشاعت کی تحریک کی بات بڑے شائے تہ انداز سی بہنچان کہ اگر ایک ایک بھائی دو دو مجموعے مجھیوانے کی ذمہ داری قبول كري توحضرت غنى نعيم كمنتخبر (١٩ مجموعول مين سے ميرے سولم مجموع يول شائع ہوسکتے تھے اورمیرے مذکورہ برادران پر یہ کھ زیادہ بار مجی نہیں تھا۔ ببرمال مجھے یہ ہیں کہ میری توقعات کیوں رائیگاں گیئں جبکہ مجھے ان کے خلوص اور وعرول يربورا اعماد ب - مير في شعرى مجوعول كى اشاعت كاكام مركا ربا - الله اليهار كه رات کو یہ اس سال دسمبرس حدراآباد اسے تھے (اُنھیں میرے ایک محقیے خالق نے امریکہ میں بتلایا تھا) مجھ سے مل کر اُلٹا مجھ سے اُکوی کیا کہ آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی ورنہ کب کے آپ کی کتاب " فسطاط" چھپ علی موق رات دنے نطاط کی ذمہ داری اور ارغن کی ذمہ داری اینے سرلی اور بیر دونوں کتابیں اب ایک ساتھ تھے رہی ہیں۔ ہوسکتاہے میرے دوسرے امریکی بھائیوں کو اللہ توفیق دے دے اور دیگہ جموعے بھی حکمے جائیں۔

اشاعت کے سلسلے ہیں جو دلجیسی میر سے چاہسے دالوں نے دکھائی اُک یس میر سے پھوپی زاد بھائی شوق نظامی (ادونی) ، میر سے بھانچے عاد (را پیگور) ، الیاس (بنگلور) بھتیجوں میں شجاع الدین (را پیگور) خالق (امر مکم) شفیع ، سیما ، غوشیہ اور بادشاہ (باسپیسٹ) کے علادہ میری محضر عزیز جمیراجامی ادر داماد فحر ذکریا ، احدی دناستی محدی و نویر ، امجدی و بابر ، ارت دی و قدیر پیش بیش بیس بیس بیس بیش ایس جمیل شیرائی قدیر انصاری ،عثمان شابین ،ظهیر بایار ، منان منظور (مرحوم) رحیم رامش فردیالدین احقر منظر زملی ، لخاکم دل باشمی ، کرست ناسوامی مانو ،نسیم اعجاز ، جعفر حری، محرویس ، فرماد تمکنت ، صابره بیگم (بارکس) ادر عائشه صدیقه .

دوستول بين برونيسرغنى نعيم ، مصلح الدين معدى ، پرونيسر رحمت يوسف زئ ، حامد مجاز ، لطف الدين معدن الرسف فى الدين معدم الدين صديق لطيف مى الدين المعان معلى الدين معدم الدين صديق لطيف مى الدين المعرب المعرب

#### رحمٰن جامی

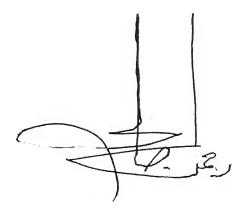



آیے خصرا توہی حاضِر دِ ناظر اکے خصلا توہی اوّل وآخر اکے خصرا توہی سکیا ہے ناصر اکے خصرا توہی باطن دِ ظاہر

توہی ہے دوجہاں کا رکھوالا توہی ہے سب ہیں ارفع واعمالی

> تونے اتبال کو کیوں بنایا ہے اس نے کمزور کو ستایا ہے اس نے بھائی فیلم ڈھایا ہے اس نے ایتول کادل کھایا ہے

سوچ گندہ ہے فکرہے گندہ اکے خی اسے عجب ترا بندہ

پیاراس کوسکھاکے بھیجاتھا اس کامنصب جتا کے بھیجاتھا سب میں متبہ طبط کے بھیجاتھا اینانائب بنا کے بھیجاتھا

یہ تری راہ بھول جساتا ہے تھوکریں ہرورم یہ کھاتا ہے

> اَسے مُکا توہی کارماز ہی ہے اَسے مُکا توہی بے نیاز ہی ہے اَسے مُکا توہی اہلِ راز ہی ہے تیرابندہ بہانہ بانہ بھی ہے

آمے فکر اس کورہ پہ لالیٹ اس کو تو آگ سے بچا لیب

# ر برف السركام المراق ا

يهال فوراك ديكهاب يربيت التركا جلوه جمال مي سي اعلى سے يربت الله كا ملوه كوني بيح شن وُنيا كاأَلْ كلمول من نهيس مُعرتا كه بخصول مي سمايا سے پرببت الله كاجلوه اکیلاہے فرانجی اوراس کا گھر بھی تنہا ہے جهال بجرمين اكبيلا بعے بيربيت الله كا مبلوه مجبّت کاتفاضہ ہے منتیبت کا اِرادہ ہے جوا کرمیں نے دیکھاہے یہ بہت الدر کاجلوہ طواف کعبہ ماری ریتا ہے الا نمازوں کے نمازول ہی کا و قفر ہے یہ بیت النّد کا ملوہ دوباره بيمركلانا مجهكو ابنے تھم مرے مولا مرے دِل کی تمنا ہے یہ بیت اللہ کا جلوہ

ب میرے ماتھ جاتمی حج برئت اللّٰدی برکت



تواینے بہوکرم سے تھے نکال نہ دے اِ مرے فرامجھ رحمت سے انی ٹال ندرے گناہ کارموں دوزخ میں مجھکوڈال نہ دیے مرے کریم منزامیرے حسب حال نہ دیے جمال کے آگے مذکر چھ کواور شرمت رہ مرا ہوں میں توہیت تؤمری مثال نہ دے عروج دیے مگراسس بات کوتھی رکھ ملحوظ کہ زندگی میں تھی بھیر مجھے زوال نہ دیے کمال فن سے مربے سب کو فائدہ پہنچے بھلا نہ ہوجوکسی کا تو محیر کمال نہ دیے مرے وجودسے لے کام حمسن کاری کا *ضررت کو تبینجانے کا خیال نہ د*سے رماه ومال توگزرے صَدی صَدی صَدی *کے کے* ار انتظار میں صریاں دیے ہوال نہ دیے كهواب تبركرم كى اميدس جاتعي ترید کرم کی قسم اب تواسکوٹال نہ دیے



رينعت مريني مين گنبخص كي ملعن مونى)

انگاہوں کی جنت مدینے میں ہے مرے دل کی راحت مدینے میں ہے

یہاں دازستی سبھی کھل گئے جہاں کی حقیقت مدینے میں ہے

> بگایا گیاہے دکن سے میں ہماری ضرورت مدینے میں ہے

یہاں دِل لگانے کوائے ہیں سب سبھی کی محبّت مدینے میں ہے

> صلامل گیا ہے ہیں بیار کا لگاوٹ کی قیمت مدینے ہیں ہے

فراجس بہعاشق ہواہیے دی حسیں ایک صورت مدینے میں ہے

> یہاں عِشْق جاتی محمّل ہوًا جُنوں کی صَدافتت مدینے بیں ہے



### تواسه رسول كا

تہذیب درد جال ہے تواسرسول کا ایثار کا نشال بے تواسرسول کا ہر دور میں جواں ہے شہادت کا معرکہ ہر دور میں جوال ہے نواسہ رسول کا إسلام كى زيين بيه جمايا جوا تمام بے سنبہ آسمال سے نواسدسول کا ظالم کے ظلم و جور سے کرنا ہے گفتگو سیانی کی زیاں ہے نواسہ رسول کا انصاف وحق کی منزل دستوار کے لئے سالار کاروال ہے نواسہ رسول کا لکھی ہے اپنے تول سے صداقت کی داتال تقرر دو جہاں سے نواسہرسول کا ہر دور میں ہے حق وصداقت کا انتحال

جاتی خود المتحال ہے نواسہ رسول کا



### میری میری میری میری بادین (جس ک جوانم گ نے م مب کو بے حال کردیا)

س كى نظت دون سے بونہال محمود بھم تھی موسب کے درمسال محمود علتے بھرنے ہوتے یہ لگت اسے ہے امینی تک بہاں وما س محمود بهيّا بهابي آج تك تحمُّ صُمّ غم سے دونوں ہیں نا توال محمود لے رہے ہو چیا جی کا بھی صبرو ہمت کا امتحال محمود دوستوں کو یقیں نہسیں آتا ہو گئے سنے سے مدگماں محمود ہر زیاں برتمہارا چرجاہے محوِ مذحت ہے ہرزباں محمود جھ کو روزآنہ باد آتے ہو تم توہوروز کا بیباں محود

جَب سے "فا موشش" ہو گئے ہوتم گنگ ہے میری بھی زباں محمود خواب میں بھی مربے نہیں آتے جانے تم کھو گئے کہنا ں محود تم نہیں ہو تو سونا سونا سے الكيا" كا ساكت المعود جولکھی جب رہی تھی ہر دِل پر وہ ا دھوری سے داستال محمود محسس فدر شوق سے او کسن میں ديتے رہتے تھے تم اذا ں محمو د كرلب ياس تم نے بيلين ميں . ننفح قب ری کا آمتخان محمود كرتے رہتے تھے سركسى كىمد سک سے حق میں تھے مہر ما ل محمود ملنے تم ماکے چھپ گئے ہو کہاں تم كو د مفوند اكب ال كبال محمود بورصے مال باب كا سهاراتھ رومهم كرسوگئے كہاں محمور

اب ہمارا بھی موت کی جانب بڑھت جاتا ہے کا رواں محمود اہل جنّت ہواسس کئے شاید راسس آیا نہ یہ جہکاں محمود جانے کیس کی نظر رنگی تم کو میرے محسمود نوجواں محمود جھین کر کون لے گیا تم کو کوئی میلت انہیں نشاں محمود



صبح کے چہرے بیجب غازہ ہوا رات کے زخمول کا اندازہ ہوا درد مره کر حب تروتازه موا بے مرخی کا تنب ری اندازہ ہموا اج اُس نے بھر آدمہ مجھ یہ کی یا زندگی کا زخم مجیسے تا زہ ہوا إك درا نز دبك سه گزری نوشی دُورسے ہرغم کا آوازہ مُوا تیرگی ہی ترگی سے سرطرف بندت ید دِل کا دَروازه مُوا جَبِ گناموں سے مجوا مسراگزر تب تری رحمت کا اندازه مُوا بكهرى بكهرى تفى كتابجيم فبال سوزن ومدرت سے شرازہ ہوا ادمی رحمٰن جباً می آج کل اً دی مونے کا خمسازہ مُوا

اتھی کوٹاسے مسافراتھی درکھولے گا کھے تھکن اُنریے توسامان سُفرکھولے گا دِل ده سَهما سایرنده بے کر سرا برط پر شاخ اصاس یر بھر آس کے یرکھولے گا عمراك عائد كاتسليم كراني سي كون أس شوخ سے أب يحث كا دركھولے گا تحصيب اتفكزاش بيكوكت ياددلا واقعه درد کا بھرزخم جب گرکھو لے گا آگ لگ مَاسِي تَجْسِيم كي چِنگاري سے وہ تونتعب اسے تودامان شرکھولے کا

وه پڑھے توسی اِک بارصحیفہ دِل کا پھراُسے آب ہی دہ شام دسح کھولے گا ہوتا ہم دسح کھولے گا ہوتا ہوتا ہم دسح کھولے گا جھیسے جیسے ترا دِل باب اُٹر کھولے گا کیا بیت آگئی محسوب ہوئی ہے کتنی آئے سُنٹے ہیں جُنوں کیسۂ ذرکھولے گا اُس پھک کہا نے اگراز محبت جا تھی اُس پھک کہا نے اگراز محبت جا تھی مجھے بیر وہ نود کو بدا ندا زِدِر کھولے گا

حریف شاعرمشهور محمین زندو ہے تراحمال ترا نور مجر مین زندہ ہے بتن سے تھے سے بہت دور مجس زندھے تراہی ملوہ متنور محصین زروسے مرسے وجود میں ملوہ بی ملوہ سے ترا كجهابيالكتاب إكطور فحمين زنديس برهاب مجموس بمال حيات كوهكتي كمال منصب مزدور في من زندف ب كبهى كبعى كونى مختار فجومي بيسخ يرا يته جلاكوئي فجيور فجيمين زندوسي میں حوط بول کے گراہ بوہیں سکتا كرميرك دوركامنصور فحطي زندوس کی سے مکا کے بھلاکسطرہ مور کا بی کرامک شاع مغرور محیل*س زند*و <u>س</u>ے

تحصيه ملنے کی توشی میں سبھی رونا ہومائے أتنكه برسع توبيموسهم تعجى سكونا بوجلته دىكھ لۇڭ خواب تراتىجھ كونظے مىں تجركوں أنحه كفب كرحوكهمي حكين سيرسونا برجائي امتنيازمن وتوائب نهسين علنے دول گا اک نزے سامنے ہوکھے تھی ہے ہونا ہوجائے تحصب بنى سے در کھولونے کی طرح لوگوں سے میرے باتھ آئے یہ ڈنیا تو کھلونا ہوماتے تھے سے مکسونی میں کرنی ہیں بہت سی یا تیں مُنتظب رہول کہ تراسینا پڑونا ہوجائے التقميس ميرس سي اكسير فيون أس حباتمي مَیں ہومٹی کو بھی چیؤ لوک تو وہ سونا ہوجائے

ېم بېر ٔ مال غزالوں ميں غزل کېتيمېن فوص كرياسنے والول مين غزل كہتے ہيں إسلة بم سے صدر تے بیں کھے لوگ کہ ہم بعظ كرزُسره جمالول مين غزل تحمق مين لا حواب اُن کی اُدائیں بھی موتی ہیں اکثر حَبِ بِي مِم أَن سِي سوالول مِي عُزَل كِيتِ مِن يكال الني قلم كالب كرمنت بنت ہم یونہی تیرے خیالوں میں عزل کھتے ہیں جِس جگر مبرف اشار سے بی نہیں تھے کافی ہم دبا*ں زن*رہ مثالوں میں غزل کھتے ہیں تىرگى دىن كى چەطەماتى سىحب بىم كوك فكرك شوخ أجالول مي غزل كمتع مي ابكوتى بم كومَرلِبِ دُسَرلِبِ حَأَتَى سم جيالي بسجالون من عزل كيتيمن

عُدُاوِتُوں کی مُوا اُب کے عیل طری کیسی ہم اہلِ دِل یہ قیامت کی سے گھڑ می کیسی تمهار مه بونط تواس سے زیادہ نازک ہیں بُعلاً كُلُابِ بِي كِيالُس كِي تَكِيمِوْ مِي كِيسِي یہ مجھ سے تم نے کہا تھا کھل کے دکھیں گے ہمارے گاؤں میں اپنی سے دھن مرطمی کیسی تہاری جیب مری گساخیوں کر لے میں سنزاب مانا مگراس قدر کرای کسی مجھی سے بحفے ہیں تم محف سے آکے کرانے توجيون فيموط كئي دِل مِن مُعَلِيهِ وَلَي كُلُولِ عَلَيْكُ اَبِٱگ دینے لگا بھیگتا بکران اُس کا لگی موئی ہے بڑی دیرسے تھرا *ی کسی* بَرى بَعِرى تَقَى ابْقِي كُل كَى بات سِيحِاْ مَى لنى بىغىسارتمنا كفلى كھے برىكىيى

m9

مھو کر کھاوگے رسنة ياؤكي كب تك دنياسے دھو کا کھا ڈیے سَب رستے گم ہیں كسے جسا ذکھے جسا كرهيركبتم واليس آقڪے سے آخریے ہے كس اجھلاؤگے ترا ہو کے خود کھی گرتڑیاؤگے

٨.

امرت ہونٹوں کا کب پلوا ڈگے وُعبره توكرلو مچھسر کپ اوگے تم این احب لوه کب دِکھلاؤ کے تم ہی نا داں ہو کب سیماؤگے جَافِئ ہے کہتک یوں سٹسراؤ گے

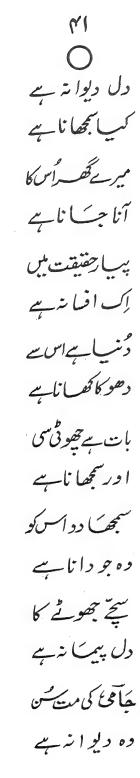

شروع موجيكا حساس كاسفرتنب دِل اِس طرف ہے اکیلا اُدھ نظرتنہا ہمارے بعد مواسے جو را مبر تنہا بمطكتا ميرتلب ابتك يمى دريدتين كهين تحبين توسكت بمبر راستول مين ملي کہیں کہیں توملی ہم کو رہ گزرتنہا اگرومین بھی تھابتی ہیں سکے ساتھ گر كبهى كعبى تولكا مجهيكواينا تكف تتبت اب امتیاز زمابزسے اپنی کے کلہی بتحوم وسرمين اونجلب ايناسرتنها سبھیع زیزرہے اپنے اپنے واؤیر بماس جهال ميريع كوياع عقرتنها اَبِ احتيارُيرِی کانہیں رَہاجَاتی بمارية شهرس واعظب معترتنها

#### 4.4



(1)

ر من رشاب می ہے مرے داسطے

المحول كالم حتساب بقى ب ميرے واسطے

بھُولوں کیساتھ بھی رہولکانٹوں سے بھی بچوں یہ زندگی عذاب بھی ہے میرے واسطے

النهوك يترى پي كے بھي ميں موش ميں رموں

پینے کو میر شراب بھی ہے میرے واسطے

چھوٹارا گھے۔ ہو: تم ہو: زمانہ ہوامن کا اِک دیکھفے کوخواہ بھی سے میرے دَاسطے

ر من المربعات المول جلنے كا حوصله مرتبع سے برجوا تا مول جلنے كا حوصله

إك شاعرى كاباب هي سعميرے واسط

ظگم در تم بھی اُس کے سہوں صُبر ہی کروں نیکی ہے تواب بھی سے مرے واسطے

ہے تیرگی میں روشنی اُس کا نویال بھی جَاْ تَحَا اِکْ اَ فَتَا ہِ بِھِی ہے مرے وُاسطے

یرزندگی گلاب بھی ہے میرے واسطے بكرى تواك عذاب عي سيمير واسط برلحر كانسس لبتابي سي إيك المتحال برلحه كاميا ب مجى ہے ميرے واسط برماييس كويره كم مجلاتا ربابول مي ونیا تھلی کت اب بھی ہے میرہے واسطے الك الك لفظ بحب رمعا في لية بوت لفظول كالمنتخاب مجي سيميرم واسط بَرانک بل مِٹا تا مُوا روند تا مُوا خاموش إنقلا ب مجى سے ميرے واسط ميرسه براك سوال يرتيري بس أيك يحي بيُبهما مُوا جواب مجي سے ميرے واسطے ميرى بس ايك ميونك سعماتيكي لوث يوط ونيابس إك حباب مي سعمرے واسط جَآمَى بَعَلا بِياوُل تواب نودكوكس طمح 0

شب وصال تقی دہ ناسحر نہیں آئے ہم کا ری آنکھ رہی مُنتظر ہنیں آئے الجى توآنكه كفلى بع جب ريد لهج كي اُولىت توكيسے امھى بال وير نہيں آئے ہمارے نام مُسافرنے جن یہ لکھے تھے رُهِ وف میں ابھی وہ شیر نہیں آئے بتاؤشهب رئيت بس كيسے داخل موں تمارے گھرے وہ دلوار در بہیں آتے کھادراُن کا مجھے اِ تنظار کرناہیے جولوك مصلي بن راه ير نهي آتے وه ساتھاتے تومنزل انہیں عیل ماتی اً بنیں کلا تار با وہ مگر نہیں آتے جويطهم نولكك تقراهين حاهي مُنابِ اُن پراہی تک تم ہیں آئے

#### ( Y )

مئي كہتارہ كياليكن إدھنبي تت كرمير ساتقرر بي سفنهيا آئے بيحائيري رباائكميين أنكي رامور مين النہیں مرا ناتھا وہ رات بھر نہیں کے تلاش دا نزمین سامان اِکھما کرنے میں وَلُوكُ مِنْ كُولِنَكِ تَقِي كُمْ بَنْسِ آئے تمهارا وعده تهاآ ذكي تميي ايردورم جہازاً وعبی حیکاتم مگر نہسیں آئے ينة علاسع أنا" أن كرارم أني ب ای اُنا ہی کے زیر انرنہسیں آئے سمندرول مي گنے تفرولوگشتی مس فدا بجلتے اُنہیں لوٹ کرنہیں آئے مُوسَة تق فيم سُمِّى أَبِلِ دِل مُرْجَأَ فَيَ قریب و دو کہیں تم نظر نہیں آئے . . .

تم را و محبت میں کوئی کھائی سر رکھنا كرين كالبوانديشة توادنجاني مذركصنا كجولوك بناليتة بب رسواني كاسامال اس دورس بے دم شنامائی نه رکھنا سنتے ہیں سزااس سے ای کوئی ہنیں سے تم حفيرُ شمن من سي تنهائي مذركهنا النينة يهي بيوسامنية تكصين عي كفكي بول مكن مع كهال بونول يرتياني مركهنا بَن مَا ناتما شايرالك ً التربي ليكن ہمراکھی کوئی تماٹ ٹی نہ رکھٹ برداشك مدسي كررمائي كيمي كام آئے گا اكروزستكيداتى نركھنا يردنيلب دوروزه إسى واسط عامى نفرت هي أورول سيم يحماني مذر كهنا

#### (Y)

وولوك منجبس أنكفول مي كهراني سرركهما مَن يارُأترماؤل كايتهنا تى تركفنا بل بوتے برآساں ہے بنالیناکوئی گھکر مشكل ب مكرقلب تمتّاني نركف تقسيم سى روز كهبي تم هي په ہو كا ؤ سامان میں حصتہ کوئی آیا تی ترکھت الجھن کے سوا باتھ نہائے گا کبھی کچھ رستة كونجها ناب تودانا في نركهنا جِس شُوخ نے تحفے میں دیئے زخم مجبّت أس سے مجمی امتیبرسیحاتی مرکهنا بس سهل بوسخي مو كوئي بات بوها هي الفاظ مس إيهام كي حُهِداتي بنر ركهنا (4)

 $\bigcirc$ 

جس کی صورت ہے در در مرمرا اك بحثكتاب راببرمرا کاش ہوتا وہ جارہ گرمیرا اک نہیں ہے وہ ہستقرمیرا میرے بارسے میں بات راہے مویه دِل پراترتومین جاتوب نام لیت نہیں مگرمیرا شعمس شره تحمي فبنزميرا شعركين لكلب بركوتي عِل طرابول تلاش مي ايني ہرکسی پر طرا اتر میرا ختم بهوتا نهيي سُفسُ مِيرا جَبُرُاتِهَاتُولُوكُ درتے تھے میں نے کلیت کی سال جیس کی اب مراو گیاہے ڈرمیرا وهجهال اكب سفنتنظرميرا اَب وْشِّي دىسے كغم ترى منى من ثلاوَل تجع يعبِّ للأكيب تحس ناتاب عربحرمبرا تیرے لائق نہیں ہے گھرمرا لمي كهال مول تركعاقت مي رات روش بونهی نهیس رستی سكايه بهرناب دربدر ميرا خون جلتا ہے رات بھرمرا أس نے تودی مِثادیا حَالَیٰ فخرب بحدكونا زب حَامَى نام لکھ لکھ کے دیت برمبرا حب رآبادہے مگر میرا



طراکتی اُ نا سے مری اور بکھے گئی دنیا دوہارہ *ت مناکرنے سے* ڈرگئی جاتا ہیں سے چھوٹر کے کیوں اب ورقفس پنچی سے کہدوقب کی میعاد سرگی دریا پیڑھا ہوا تھا مگرعزم تھے ما كشتى مرى حيات كى جويار اُترگنى كبا مكنے كب عذاب فُدا كائزول ہو دُنیاتمام اک توگنا ہول سے بھرگنی فلوت میں تیری اے مری محبوب رات دن مانانه چاہئے تق اتمت مگر گئی تربے بیام بر کورہیں یاد شوخیاں كجنے كى تىپ رى بات مہيلى بسترگنى

جَافِئ مری حیات ُ فحِیّت کے رس تئوت

اُس شوخ بُت کے سامنے لا لا کے دھرگئ

#### ( H)

تىيەرى بىگاە نازوە كركے انرگنى دِلجبُ بِهِي حِيجَ أَثْهَا أُسِيعًا مُوسِّلُ كُنُ بكهرى موتى تقى مَانه بُدوشُول كُرُوب بي تم آگئے تو یہ مری دُنسا سنورگئ تم ہی ملے مذکوئی تمہارا بہت ملا يجهي تمهار سے میری مسک ا دَر مدرکیٰ ساريه سروسس تهاكس قابل باراسر تنجمت زمانے بھرکی ہمارے ہی مَرکّیٰ عيسيه بسياس جال بي سمندر كاطريم برمانس گویا موج کی صورت بکھرگئ سطور یہ بھیط تھی ترہے دیدار کے لئے جھیے کی بلک تونٹ ری سوار*ی گزرگ*ی جَاهِ عُ بُوابِ بَن نه مِراميري بات كا دن دنسام سے سوال یہ اکت رمنگر گئ

#### (M)

أنطى توسارى بزم يبحث دوساكركني جِس سَمت عبي جده معيى تمهاري نظر كني اک دِل ہے دہ اندرل کی مرسے بے قرارال وه کیفیت، وه حالتِ بَرق وستُ ررگتی مسوائي مباعشق وحنول كي تفي مرساته کیا مکانے میرے بعددہ کس کس کے گھرگتی اِس عَاشَقی ہے دُور رَہے عقلمند لوگ لیکن وہ ماتے ماتے بھی کرکے اُنرگئی اِس دُورسِ سَرافول كاجبنا محال سے اِک بے دفا کے مجوٹ سے سیّا تی ڈرگنی ردیامئیں تیری بادیس رَہ رَہ کے اِس قار گزارمس کلی کلی دھیل کرنگھی۔ گئی ونائے بے وفامیں بیر ھاتھی تری وفا اک اور لوچھ لاکے مرہے سکریہ دھرگنی

0

دِل بَهِلاياجت سكتاب ياتطيايا جسًا سكتاب محفل میں باتوں سے اپنی بجُمُول كِفلا ياجِ اسكتاب تم عَا بُوتوبيار كاليمس دىپ جلاياجئاسكتاہے جس كورلاما تفاقيمت أسكوبهناياجاسكتاب فحنت سے سوتی قسمت کو آج جيگاياجٽا سکتاہے مسجدوها كركيا إس دل مي كقت رىنواياجت اسكتاب جَامِی کے شعروں کو بڑھ کر دِل بَهِلا بإجبً سكتابير

#### ( P ) -

د کھا پنا پاجساسکتاہے سكو تحفرا باجسا سكتاب لوگوں كوت كيں كے بہلنے ہاں تر یا یاجت اسکناہے ولفول كألجهن كوتتيهري كبشلجها ياجئاسكتاب آك كا دُريا يار أُتركر أس تك جايا جاسكتاب نیکی کرکے مال یہ اپنے خود شرما یاجهٔ اسکت اسے أيلب وه موظر جها ل يكر سيح مجھلا باجب اسكتاب اس كرييني مي جاتئ دِل معى يا ماجياسكتاب

#### ( M)

كلم أشاياج اسكتاب دِل ترایا یاجاسکتاہے تحص فحد كويارب إس بر مكف أكلها بإجساسكتاب مذب محبت کی گرمی سے دِل بيُعلاياج اسكتاب م چیپ رہ کر می بھی ام ہارے دِل بردها باج اسكتاب غم كاتواصان سے كيسے أس كومجُلا ياجيا سكتاب كرتيبي يبوج محاصا ل ہم بیرجا یاجب سکتا ہے حَاتِي ماحب آيكا أب تو جش مناياج كاسكتاب



(1)

 $\bigcirc$ 

زمیں بھی آسمال ہونے لگی ہے یر دنیا تہر یا ن ہونے لگی ہے تمتآ طرصتے طرحتے آپ نودہی دفاکی داستاں ہونے لگی ہے اکھما ہورہے ہیں کیا رینکے نہادِ آسٹیاں ہونے لگی سے . جوتم ہمراہ ہوتو خود ہی متال قریب کا رواں ہونے لگی ہے ممكر مكانے سے اس كے بوں سے قعتبر حقیقت بھی گمُاں ہونے لگی ہے جوستيائي تھي دُورِڪ منره کي وہ یردے میں نہاں ہونے گئی ہے ہماری سشاعری رحمان جسامی ہراک دِل کی زباں ہونے لگی ہے

#### ( P)

تظرمیری زباں ہونے لگی سے حیا اب درمیال ہونے لگی ہے كوتى مُننے لگاہے ہات دِل كى خموشی رازداں ہونے لگی ہے ہماری مُحتِ وطنی ہرقسدم پر د فا کا امتخاں ہونے لگی ہے تری یہ ہے رخی میری طرف سے مرا نام ونشاں ہونے لگی ہے کِسے ہے اب گلر کرنے کی فرصت فراغنت اب کہاں ہونے لگی سے يركيسا تثورب سرجخ سيسي کەمظلومی فغساں ہونے لگی سیے ميرى كوياني طرصته طرصته جاهي جہّاں ی ترجماں مونے لگی ہے

#### ( M)

حِکایت خود بال ہونے لگ ہے محبت داستال مونے لگی سے بمت ري مت زل مقسود كوبا یہ گرد کاروا ں ہونے لگی ہے سِتم کوشی ہماری رات دن کی دِل وماِل کا زیاں ہونے لگی ہے بُوا چلنے لگی ہے ہے نودی کی طبیعت بھی رواں مونے لگی سے ہمارے دم سے یہ دنیائے قانی سُنُور شک جناں ہونے لگی ہے تمهارے قرب سے سرندگی کی بہاریے فراں ہونے لگی سے يەتغرور شاعى رحمٰن جب آمي مدارات حمال ہونے لگی سے

#### (1)

دِ لوں کی ترجماں ہونے گی ہے مِری اردوزباں ہونے لگی ہے تہاری بیجب یہ بے زبانی ہمارے درمیاں ہونے لگی سے تعصب کی فضاچھائی ہے جیب سے تمت حرز ماں ہونے لگی ہے محبت كالحب في رفت رفت سِتم کی داستاں ہونے گی ہے مسلمانوں کے خوں سے ساری دھرق مسلسل خونجيكال ہونے لگىسے مِلا تامكيں كہاں تك حبيم دحاں كو حیات اَبَ بَدَگُمُال مِونے لگی سے بہت کے گفت گوکرنی ہے اس سے المعوجياتي اذال بونے لگى سے

# ايك عزل دو أوزان

### ايك عزل دواوزان

بادحب بي كماكيخ كا بادجب بهى كياكيخ مريحق مين دعاكيجتے ميريحق مين معاكيمني كا كطف كئي للقات كالهي ر لطف كية ملاقات كا دكتے دكتے ملا كيجتے دُکتے دیکتے ملا کھنے گا رہ کیں گئے نہ ہم بھی الگ رمكيكي نهم هي الكس يول نهم كومكرا كيجنه كا يول نرسم كومكرا كيحق کیچے گائے دااین ہی كيجة كاسدااين بي بس ہوسکے تود فاکیحے گا موسكة تودفا سيحتر وال ديج كا نظر كرم مي وال دیجے گا نظر کرم كجه بهارا بهلا سيحني كجدمهمارا بھلا كيجئے كا سك محفوظ ہے برمگر سيصفخف ولطب يرمكهاب مبرے دل ہیں رہاکھتے ميرب دل مي رباكيحة كا قرض جَاتِي بِي يرزنكَى قرض جَاتِئ ہے۔ زنگی ہی قرض كب تك اداكيحتے قرض كبتك اداكيحتے كا





### حبررگیا دیموگاستگالور دریاستی دزیراعلی چندرله بایزائیدهٔ و کا علان اخباریس پیرویکرد آگستشن<sup>ین م</sup>

شہراپنا بنے گا اب میرانور مان لینے پہ ہوگئے مجبو ر سُن کے نعرہ ہوئے ہیں یوں مسرور گویا گمنام تھے ہوئے ششہور

ہوگئے اپنے آپ پر مغرور حیدر آباد ہوگا سنگاپور

آئ کل کبلی توہے اکثر غیب
کبھی دن کھرکھی توشب بھرغیب
چھکسے ٹی دی کاسار امنظرغیب
کبھی اندر کبھی توبا ہرغیب

دن ہے بے گطف راسے ہے بے نور حیدر آ با د ہوگا سسنگا پور

سارے بگرفیے نظام بجلی کے بندہیں سارے کام بجلی کے بروس کتے جب دام بجلی کے گویا ہم ہیں عندلام بجلی کے

چوٹ سے اسکی اپنا دل ہے چور حب را ماد موگا سنگا پور

ایک دن آطریانی ملتا ہے
محصول ایسے میں فاکھ لتا ہے
میاک دامن کہاں سے سلتا ہے
دل بھی غضتہ کے مارے ملتا ہے

ہے ابھی تک بھی ہم سے دلی دور حب ررآ با د ہوگا سنگا پور

# حيداآباد

حیدرآباد دکن حشن و محبت کا جَها ل چار مینار ہے اس شہری عظمت کا نشا ل زندگی بھا گمتی بن سے سنورتی ہے بہاں ہے قلی قطب کی صورت بہاں ہرایک جحال

ہم نے ماناکہ مہں اور گڑھی ہوں گے حیدرآبادسا دنیا میں نہیں شہر کوئی جِن میں ہن دے مسلمان کے گھڑھی ہونگے ایسا ہوگا نہ محبت کا صبی شہر کوئی حَيدرآبادي مندوهي مُسلان هي ايك سكوهي عيسائي هي باتى سهى انسان هي ايك قومي يجهي كي ملتى ہے يہاں زندہ مثال دلين لوگوك دھوركتے بوئے ارمان هي ايك

حیدرا بادی تہذیب عجبت ہے فقط حیدرا بادی تہذیب اُتوت ہے فقط حیدرا بادی تہذیب کا کیا کہنا ہے حیدرا بادی تہذیب شرفت ہے فقط

# رانجور

نگاہ و دِل کے لئے آج بھی ہے ایک مِتم فضا بیں شورِ سلاسل ہے آج بھی بریا شعورِ زیست کی آئجیں ہیں آج بھی برتم

وہ سرز مین مجت وہ سرز مین دکن نیم فکر تھی آوارہ اپنی رو میں مگن نود اینا دل ہی تھا موضوع نو کا ناقر فن وہ ایک مخفل یاراں وہ ایک بزم سخن وہ گشت صحن چمن وہ کشت صحن چمن وہ ضو وہ جلوہ وہ دیدار وہ حین جمن محمن جمن محمد داغ داغ مگر آج دل کا بیرائین عجیب سورشی محرومی ہے عجیب جان

بہاریں گھومتی بھرتی ہیں جس دو آئے ہیں اک عمر میں نے گزاری ہے اُس خرابے میں

على دائجور دو دريا ول كرستنا اور تنگ بعدراك درميان واقع ب اس لئ دوآبه كهلاتاب،

## داد و شکر

کتنی را تیں جاگ کے ہیں نے ہر تحریر کو نور دیا ہے شب کے سلکتے ہر آنچل سے دل کے موم کو پگھلایا ہے فکر وفن کے دیب جلا کر اک طرز اظہار دیا ہے تیرے بیار کے گیت لکھے ہیں ترے حسن کو مہکایا ہے کی کی ہے سنبرت تیری لیکن نام مرا مرسوا ہے تیرے تغافل کے میں صرقے اب تو غیر میں اپنا ساہے تیرے میرے اس سودے میں داد وستدكاكيا كبناسي تونے جس کو ٹھکراہا تھا یں نے اس کو اینایاہے

### روشني

کھواکی کھٹی تو کتنی ہوائیں در آئی ہیں پردے ہے تو کتنے ہی چہرے نظر بڑے چہرے بط تو کتنے ہی چہرے نظر بڑے چہرے بوگ کھوانے ہم ہر ہر قدم پہلے کھوارین نظروں نے کھائی ہیں جب تیرگی تھی خود کو کسی کی خبر نہ تھی بحب روشنی ہوئی بڑی سخرمندگی ہوئی بردول میں اپنے آپ کو خود ہی چھپالیا پیردول میں اپنے آپ کو خود ہی چھپالیا ہیں اس طرح خود خریبی کا اِک آسرا لیا ہم نے تو جلتی شمعیں بھی خود ہی جھائی ہیں ہم نے تو جلتی شمعیں بھی خود ہی جھائی ہیں ہم نے تو جلتی شمعیں بھی خود ہی جھائی ہیں

نشرمت دو رفتی سے ہوئے کچھ منہ ہو سکا کب تک اِس طرح سے جبیں سوچئے درا

#### آج كالكاؤل

ہوس کی دھوپ سے بچنا ہوا برغم وفا مجنوں کے سائے ہیں انسانیت کا بھول کھلا فود اپنے آپ نمو پا کے لہلہا اُٹھا ندی کا راگ بیسے کی کوک دل کی صدا کنوار سے جسم کی الہر جوانیوں کی ادا کہ جس کے لمس سے بشرمائے خود ہی با دِصیا

وہ رنگ روپ وہ سونا بھی اب ہے بے قیمت ندی یہ بند بندھا سادگی ہوئی رخصت نمو مِلا تو نمائش کی پرط محمی عادت

جُنوں کے پیر سے مکرا گئے ہیں مبل ڈوزر کنوارے بجسم کو ملتی ہے ہر حبکہ ٹھوکر خود اپنے گھر میں ہی اب زندگی ہوئی سے گھر

اور اب ہو جینا ہے مجبُور ہوکے جینا ہے دل و دماغ سے معذور ہوکے جینا ہے

## یادوں کے اُجالے ہی

اور اکیلا پاکر مجھ کو جیبے سے مجے گھبرائ ہو بیس نے دامن تھام لیاہے رہ دہ کہ تم سٹرمائی ہو جیتے وعدے تم نے کئے تھے سب کے سب تم جیطلائی ہو

شہرسے پھریں گھرلوٹاہوں تم بھی میرے گھر آئی ہو میرے گھر آکر بھی دین مجھ سے پھر بھی دُور رہی ہو جانے کسی بات ہوئی ہے مجھ سے پر دہ کرنے لگی ہو پھر چیکے سے ہیں نے مناہے اب گھر میں گم صم رہتی ہو گھر سے تمہارے ہیں گزرا ہوں تم چیکس سے لگی کھڑی ہو میری طرف تم دیکھ رہی ہو میری طرف تم دیکھ رہی ہو یادول کے بھر دیب جلے ہیں میرے دل کی تنہائی میں نور تصور کا بھیلاہے میرے ذہن کی انگنائی میں

یہ میرے گھر کا آنگن ہے آنکھ مجولی کھیل رچا ہے رات گئے تک ہم کھیلے ہیں گھر والوں نے جب ٹوکاہے کھیل میں اکثر ہم دونوں کو اُن کا کہنا بڑرا لگاہے

یہ میرا این کمرہ ہے اس کمرہ میں تم آئی ہو اکثر تم مجھ سے بچنے میں مجھ ہی سے آ طکرائی ہو

لیکن پیمر بھی میں نے سناہے جب بھی کوئی ذکر جلاسے رو دیتی ہو چیکے یکھیے نام مِراجب آجاتا ہے ا ور کھریہ کھی ہیں نے ساہے جب بھی تم میکے آئی ہو تم نے مجھ کو یاد کیا ہے حال مرا بسگانہ بن کر اینی سکیوں سے پوچھاہے ما دوں کے پھردیپ جلے ہیں میرے دل کی تنہائی یں نور' تصوّر کا پھیلاہے میرے ذہن کی انگنائی میں

عید کا دن ہے لئے کا دن میں بھی تمہارے گھر آیا ہوں انتھیں تمہاری مثلاثی ہیں ہرجانب میں ڈھونڈرہا ہوں تم جانے کس کمرے میں ہو تر نخفے سے بوچھ جیکا ہوں بر نخفے سے بوچھ جیکا ہوں بر س تمہاری اقی سے بھی اس تمہاری لے بیٹھا ہوں

جلنے کہاں تم جاکے بھی ہو ا خریتیں ناکام اُٹھا ہوں تم کتنی مغرور ہوئی ہو ییں کتنا مجبور ہُوا ہوں ایک تمہارا رسنہ تلکتے کتنے موسم بیت گئے ہیں ہار گیا ہے یہ میرا د ل اہلِ زمانہ جیت گئے ہیں

#### یے وقا (شا ذیمکنت کی موت پر)

اک مجبّت کا باب نعتم ہوا سشہر کے بام و در ہوئے سونے مجھے معدہ کیا تھا اکے تونے ما تقرب كا ساتم حين كا آپ این کہو نہ یینے کا یه کهان تو نے ساتھ چھوڑ دیا وعدہ کرنے کے بعد توط دیا کس سے شکوئی کرول محیت کا دل یہ سے لوچھ ذہن لو جھل ہے سننابهط سی اک ملسل ہے راستے کو عجیب مورط دیا! یہ کہاں تونے ساتھ جھوٹر دیا! ثنآذ نادر ترا وجود رمایا موت آئی ہے تمکنت اسا

م جگرصاحب میری اورشا ذیمکنت کی گهری دوستی سے کاحقہ، واقف تھے اس لیے بنظم فی البدیہ مجھ سے کہلواکر موت کی خبر کے ساتھ روزنامرسیاست بیں شالع فرمائی۔

### دكن كى لرككيال

تعریف کیاان کی کروں ہیں کیا دکن کی لڑ کیال جاندی دکن کی لوکیاں سونا دکن کی لوکیاں شعروادب كى ناك بىي علم دىبتر كى دھاك بىي حسُن وادامیں بھی سدایکتا دکن کی لڑکسال ميليدين بهي كھوھائيں گی گم خود لي تھي ہومائينگي سَب سِي الگ سَبِ مُبِراتنها دکن کی اطرکها ں موسیقیت فطرت میں ہے روتی بھی ہیں گانی بھی ہی نالەدكىن كى لۈكىياں،نغىپ دكىن كى لۈكىياں كيارنگ سے كياروب ہے كيا چھاؤں ہے كياد ھويتے ہیں دیکھیتے اپنی جگہ کیا کیا دکن کی لڑ کہاں کچه دور تھی کچھ کاس تھی کچھ اس تھی وسٹواس تھی ہیں جاگتے ہیں بھیجسپ سئینہ دکن کی لڑکیا ل

سرانگ میں ہررنگ میں سرسنگ میں سردھتگ میں كرتى ہن ہرفنكار كا پیچے دكن كى لڑكڪ ل الترمين يحبى دكن مين عبى لورب مين تعبي كجيم مين تعبي ہیں ہندکے اخلاص کا نقشہ دکن کی لط کیاں اقب إرمي انكارهي، انكارمي اتب إرهي دِل يُرا تُركرْنا مُوالْہجِبُ دكن كى لڑكياں دریاتے دل دریاتے جال سردم تجال سردم روال گنگا دکن کی لوکسال، جمنا دکن کی لوکسال بحسن کی پروائیاں ، پیعشق کی رسوائیاں فامؤشیوں کے درمیاں شکوی دکن کی لڑکیا إك دوسرے كا أثنيت وك دوسرے كا آمرا إك دوسرے كا آستنا جهره دكن كى لركمال عادودى وسرحره عي سرح هك وحق بول أطفح عاشنق کے سرمی عشق کا سودا دکن کی لڑکیاں برسَمت سے أمرا ہوا لگتاہے سیلاب بلا ستاموا کا در ایمان ایکورکی لاک ان

کے مقاربا میں واستان، بڑھتار ہاسالا جہاں بنتی گمئیں یوں بیار کا قصت دکن کی لڑکیاں شرم و حیا کے باب میں تہذریکے آ وا ب میں مریم دکن کی لڑکیاں، سیتادکن کی لڑکیاں بے وجہ کب فرسوا ہوا تھا ما د توں کا سِلسلہ جَاتِی ہیں تیرے عشق کا چرچا دکن کی لڑکیاں

#### الدويرهاية

اردوب سرعزیزی بھی مادری زبال اس کے نصیب پی ہے سلسل اِک تحال اردوسے سی کی طبقاتھا تہذیک نشال ہے مزل مرادہ اس کا کا رواں

اَب بھی ہے وقت درد کا درمال کرائے اسکول میں ہو ہوسکے اگردو بٹرھائے بچرں کو درنہ گھر میں ہی اگردوسکھائے

اردوکے میٹریم کوکیا جارہا ہے تم سیر مصورے فلم کوکیا جارہا ہے تم تہذیب ذی تشم کوکیا جارہا ہے تم اسطرے آج ہم کوکیا جارہا ہے تم

سازش سے اپنی قوم کو دا قف کرایتے اسکول میں ، جو ہونسکے اگردو پڑھا یئے بچوں کو ورنہ گھر میں ہی اُک دوسکھا یئے اردو نهیں توابنی به نهندیب هی نهیں اردونهیں تو سیاری تقریب هی نهیں اردونهیں توشن کی ترتیب هی نهیں اردونهیں توعشق کی ترغیب هی نهیں

ارگدد کا جلتے جی نه جن ازہ اٹھا بیئے
اسکول میں ' جو ہو سکے اگر دو بڑھا بیئے
بی کی کی کہ دو بڑھا بیئے
بیرکار خود سے اگردو کی دشمن بنی ہوئی
اگردو ہے بھر بھی قوم کی کہ کہ ن بہوئی
اگردو ہے زندگانی کی دھولکن بنی ہوئی
اگردو سے شعرونغمر کا گلٹ ن بنی ہوئی

ہاتھوں سے اپنے نو دہی نہ اسکوٹ کسیتے اسکول میں بو ہوسکے اگردو پڑھائیے بچوں کو درنہ گھرمیں ہی اگردوسکھائیے

سَرابة حیات سے اردو کی شاعری خود ایک کا تنات ہے اردو کی شاعری ہر جگمگاتی رات ہے اردو کی شاعری ہر دن کی داردات ہے اردو کی شاعری

ارُدوکی شاعری کا نه ایوان دهاییے اسکول بین جو موسکے ارُدو بڑھاسیے بچوں کو درنہ تھر ہیں ہی ارُدوسکھاسیتے

اردو کواردو والے ہی پہنچارہے ہیں زک ہے مادری زبال سے فیت نہیں ہے شک باقی ہے دل بیناس سے فیت کی گرمیک ہے بنک میں اکاؤنٹ نواردومیں کھتے چک

ارُدومی دستخط کا بھی برک دوجگائیے اسکول میں، جو ہوسکے ارُدو بٹرھائیے بچوں کو درنہ گھر میں ہی ارُدو سکھائیے

پری درویه ربیبی، در در مین شادی کے رقعے خاص کراُردو میں چھاپ کر اُردو زباں کو کیجئے کچھ اور معتنب ر اُردوسے روست ناس نئی نسل ہواگر ڈونکا بیمے سراس زباں کا بچے گانگزگر

اُرُدوکو زندہ رکھنے کا نقشہ بنایئے اسکول میں، جو ہو سکے اُردو پڑھائئے بچوں کو ورنہ گھر میں ہی اُردوسکھائے د دسیس مھی

اردو نه مهوتی، هوتانه آزاد دسیس مجی اردو نه مهوتی، هوتانه آباد دسیس مجی اردو نه مهوتی، موتانه کچه یا د دسیس محی اردو نه مهوتی، موتانه مچرشادد بیس مجی

اردو بچاکے دلیس کی عزّت بچاہئے اسکول میں، جوہوسکے اردو بڑھاسینے بچوں کو درمذگھ میں ہی ارد مسکد اسٹ

# رِی اوداع "ع بوابی ) د علی مروار جوزی کی" الوداع "ع جوابی )

زنده با دلسے سرخ پرجم زنده با د کے نشان عزم مطلومانِ عالم زندہ با د

ہے آبھی تیری صروت کیے صدائے ناتمام ہے ابھی تیری صروت میرے بھرم زیرہ باد

ہے آجی ٹانصفی شرق میں بھی خرب میں جھی کے حیات ِ انقلابِ دَورِعالم زندہ باد

اکے نشان دست محنت کے زبان بے نُوا ادر حی تجھ کو بہاں ہونا ہے محکم زندہ یا د

أع بيول كيها ليدافي عيفول عصا سع بار ما تقاتو توتر دم زنده باد

نوشی بین تیرے باتھون طالموں کی طاقتیں تجھ سے سیسر ارداری آج برہم زندہ با د

> ساری دنیا کے کمانول دورودور کے دِل زندہ باد کے سرخ برجم 'سرخ برجم زندہ باد

تیرے دم سے مارے مھارت میں قومی ایکتا توکہ سے امن دامال کاعزم محم زندہ باد

سېرانجى مزد شان مين شرکېندول كا وجو د راس تعصّب كى فضار مين شرا دم خم زنده با د

> نوروس کاسلسله بے فرقدوارا نه فسا د اورایسی میں تراافلاص بیم زندہ با د

فرقه وارامة فرادول كانشارة اقليت اقليت كرخم يرتراب مرام زنده ياد

> امریکه کی مازشول کاموگنے روک شکار اور مغرب میں "فردغ کمیونزم" زندہ باد

سے جنوبی آفریق سامراجوں کا عسلام کے دہ آزادی کے خوش آٹار موسم زندہ باد

> سے مساوات جہال میں نیراص بھی بہاں اُسے علمبردار فکرابن آ دم زندہ با د

فرقه داریت بنب کتی نهیں توہے جہال توجہاں سے سرلمن رائے سرخ برجی زندہ باد

نوف. آریاست میں سردار جعیزی کی نظم الوداع میر کے حدافتوں ہوا۔ میرے خیال میں انھی دنیا کو سرخ برجم کی خورت سے دبالحضوں ہندوسان کو ، دنیا ہے میں ذات پات اور رنگ نسل کی تفریق ، محت سے استحصال فرقہ وال نف اوات اور عدم مساوات کو مطلف ، خالموں سے بنچے سے معصوم لوگوں کو بچانے ، مظلوموں کو چھولنے نظاموں کو آزادی دلانے کیلئے مسرخ برحم اور کموزم آج نھی امک موٹر ہتھا رہے ۔ آج بھی اس کی طرق م

#### ایکمنظوم خیط فواجه حسّن ثانی نظامی کینام

مُحِسِّ من حسَن ثانی نِنظا می ہے منون آپ کا رحمٰن ما تی سلام شوق ورحمت آپ پر ہو فروغ عيش وراحت آب برمهو بيام ما تقسة الايا" مُنادى" يهجه كواس نے نوشخری منادی تصين عِامِ أنا" يرتبصره ہے قلم كيا نوب ورت آپ كاس بالكاك إك لفظ موتى تبصر سے كا كوول تعربف اسكى اب بير كياكيا ہیں ایسے آپ لفظوں کے بیکر کہ جیسے بند کوزے ہیں سمندر حُسپیں تحریر کہتی آپ کی ہے لگاپول اوج پر قسمت مری ہے فڈ ااسلام روس وہین کودے جزاءاس کی نظام الدین کودے تظام الدین کو آباد کر کھیئے دُعادَں ہیں مجھے بھی یاد کر کھیئے دُعادَں ہیں مجھے بھی یاد کر کھیئے

له مشهورما بنامه ته غزلول کا مجموعه تشه محدنظام الدین شوق نظامی ته بستی محضرت تواجه نظام الدین اولیار محبوب الهرچ

#### عرب المارات (عرب المارات كي دور كي بعد)

محبتوں کی ملی ہے سوغات سیبن ترہے عرب امارات ہرا بھرا ہوگیا ہے تھے کہ بدل گیا اس کاسال نفشنہ ہے دیکھ کراس کو دنگ دنیا نگھر رہا ہے جمال اس کا

مراب سے السکی ہربات حین تربے عرب امارات

جگرهگه سے کمال دریم رجھارہا سے جمال دریم بڑاسہانا سے حمال دریم نہیں عردج و زوال دریم

ہماراس کا جوہوگیا ساتھ حسین ترہے عرب امارات

بے اسکی آغوش میں مسافی ا ہے سبی دھرتی میں آب کا فی ہے رکے اس مزاج شافی مہی تو بیے سن اکساضا فی

چمک رہے ہیں تمام ذرات حسین ترہے عرب امارات

> یہاں کا ہرتہ ہر ہے ترالا کرات میں دن کا ہے اُٹھا لا کوئی ہے کورا کوئی ہے کالا مگر ہے سک کا مزاج اعلیٰ

میں میز بانی کی انہیں عادات حسین ترسے عرب امالات

> سنبھل رہا ہے مزاج برہم شعوردل طرحہ رہا ہے بہم کالقلائ آرہا ہے ہردم برل رہا ہے بہماں کا موسم

کہاں بھی ہونے لگی ہے برسا حسین نریسے عرب امارات

وله مافی وه مقام جهان یانی کے چشمے ہیں۔

9-

آزادنظم

فسطاط

وه رئيل كى سرزمين شاداب جس کی ریگ روال میں

اک کارواں کا سالاری خيمه زن جب بهوا تو

اس کی ہواؤں نے ایسا سحر مجھونکا کہ اس میں آباد ہرنفس کو خیال آیا قیام فسطاط عارضی کو دوام بخشے

مكر بيوا إذك كوي جس دم تو دل ہواؤں کا رو رہا تھا فضًا كا دامن بعكورها تقا

سکویتِ ساحل یہ ڈکنے والول کے دل كو ليكن قراركب تها مُسا فرانِ جها د سَا ماں کو نفس پر این جبر کرنے میں عار کب تھا

بُهُوا جو إذن سفر تو ا کے کی سمت برا صنے کو سارے خیم اکھ کھے تھے

ماط کے معنی ضمد یا طررہ کے ہیں۔ دریائے نبل کے کنارے آیاد شہر کا نام۔

مگر وه خیمه کهجس میں اینا کسی کبوتر کے ایک جوائے نے آشیانہ بنا لیا تھا اور اس میں انڈے تھے تو ایس کو سالار قا فلہ نے حیات افزامقام کہہ کر أس الك خصے كو بول كا تول چھوط دینے کا حکم دے کر سیاہیوں کو رواں کیا تھا وه کاروان جهاد سامال تمام تر اپنی کامرانی کے ساتھ کوطا تو اس نے دیکھا وه نحيمهٔ صدحيات افزا بہنوز اپنے مقام پر اپنی استقامت کے ساتھ ہی اک حیات تازہ کا اس کو پیغام دے رہا تھا عجيب منظرتها دلكشيكا تواس بير سالار قافله في يه حكم بخشا كرجس كاجى واسے اپنى بستى يہال بسالے مسافران جہاد ساماں میں بیشترنے بھرایتی آیا دیاں بساکہ قيام فسطاط كوحيات دوام بخشا مجابران حیات سامال نے اُس کو فسطاط نام بخشا جو آج کھی شان زندگی کا بیام دنیا کو دے رہاہے

### سيًا في

مھے معلوم سے وہ جھوٹ کہتا ہے زمانے بھرکوتھی معلوم ہے وه كتنا جھوٹا ہے وہ خودتھی جانتاہے كون ستياسي مرى صوريت زمانے بھرکے آگے ایک درین ہے حقیقت سب بهروش سے يەمايا آج بھى باتى ہے ستجاتى مكربع ساتقاس كے صرف نتہانی حقیقت به تعی اب اینی جگریریائی حاتی ہے جو سچی بات ہے اِس دور میں مجھٹلانی ماتی ہے

الحري مي المرام المرام المراق به المراق به المراق به المرام المر

ہوائیں صحراسے آرہی ہیں خموسش کے میں خرجانے کیا گنگنارہی ہیں حسین، جواں، پُرغرور نفے سمندروں سے گزر کے بیہم اُفق یہ ابر روال کے لکوں سے چھیط کرتے نئی رسیلی مُرتوں کے بیغام لارہے ہیں

مگریہ کیا ۔۔ ؟
ان یں گھن گھرج کی صدا ہے کیسی
یہ بیک بیک
پھر اُکھی ہے کیسی مہیب آندھی
یہ کیسے بادود کے دھماکے
ہمارے کانوں میں گونج اُ تھے ہیں
عظیم صحرا میں شور کیسا ہے آج بریا
ہوا ہے سارے نغمے دُھواں دُھواں ہیں

شمغربی مالک کی مازمشس کے تحت ۱۵رچنوری ۱۹۹۱ کو مذکورہ حملہ ، عراق پر ہوا۔

#### معراج

سنت رف دید جو بختا اور نظری برق سی لہرا اکھی اور نظری مری مجند صیا گئیں تابانی سے ایک ہی کمی کو تھا مری انتھوں نے مجھ کو کچھ یا د نہیں ماید میں انتاہے نظریں ملیں اور کھریں نے اکھائی جو نظر اور کھریں نے اکھائی جو نظر دربن تھا

علم عقبات کے بغیر

بلا عفیدہ علم تمہارا بےمصرف سا اک محمرہ ہے جس میں عمدہ فرنیجر کا ڈھیر بٹیا ہے جس میں اُٹھنے بٹیھنے کی بھی جگہ نہیں ہے

> تم کتنی بھی بڑھو کتا ہیں چاہو جتنے رفو حوالے جہل تمہارا خود بولے گا اپنا بھرم نحود ہی کھولے گا

علم عقیدہ کب دیتا ہے ذہن کے آگے اک پردہ ہے دل کو طنولو دل بیاسا ہے ذہن کے اس پردے کو ہٹاؤ اور دل کا دروازہ کھولو شمع عقیدے کی سُلگاؤ اس کی ضو میں پھر اپنا گھر عہدہ فرنیچرسے سجاؤ اس منزل پر اس منزل پر علم تمہارا جو بولے گا سچ بولے گا راز حقیقت جب کھولے گا رسچ کھولے گا

## ستامًا بولياسي

(شری لال بهادر شاستری کی رحلت پر)

شاہراہیں خموشی میں ڈوبی ہوئیں گلیاں سٹنسان ہرسمت سناما چھایا ہوا سٹمبر ویماں کہ جیسے بہاں لوگ مدت سے بستے نہیں

ین بہت دیر تک سونی را ہوں یہ بھرتا رہا اور بھٹکتا رہا بھر بہت دور سے ایک آواز آئی تو بیس چونک اُکھا " میں نے امن وامال کے لئے جان دی تم مذمغموم ہو تم منہ مغموم ہو تم بھی آگے بڑھو امن کے واسطے موت سے زندگی چھین لو"

#### تالغر

سمندر آئبی کا شہرا شہرا تھا مگر اس میں جُنول کے نابغہ ہاتھوں نے بتھررک کے دے مارا توليرس جابجا أتحفين سکوں غارت ہوا خاموشیول نے یضخ کو آواز دی اور چنے فرہ شور بریا کر دیا جس سے زمیں تھرا گئی اور اسمال میں بے کلی کھیلی بلا نازل ہوئی اور شوخ سورج سر ببه آدهمکا تباہی اور بربادی کی آ مذھی جیل بڑی تونجيمر بيهمشكل تقها كريهجانين م مجنون و اگری میں کون اندھا کون بہراہے مگر دونوں میں رسشتہ ہے یہ رکشتہ جتنا جھوٹا اتنا ستیا ہے

#### ظرف

جھیل کا پائی ساکت ہو کر سورج رہا تھا بیں بھی ہوں تمبھے سمندر

لیکن اک کنکرسے اُس کی خاموشی سب ٹوط گئی ہے اس کی وہ گمبھیرتا اُس سے چھوٹ گئی ہے اُس کو کیا معلوم سمندر کیا ہوتا ہے

## 158

دُھواں دُھواں سی روایت گُاں گاُں سا یقین نظر نظر کی حکایت زباں زباں یہ کہیں لرزتے کانپتے امیدو ہیم کے ساغر بظاہر آنکھ میں رنگینیوں کا ایک نگر

ہرایک راہگزر جاد توں کی جائے پناہ ہمجم حسن پریشاں کی اکس نمائش گاہ جہاں یہ آکے 'خودی' ہوگئ ہے خودہی تباہ

یہاں جُنوں بھی خرد مند ہوکے جیتا ہے کہ بیج بھی جھوٹ کی سوگند ہوکے جیتا ہے

### بلیک بورڈ

(اقوام متحده کی کارکردگی کی روشتی میں)

جاک سے لکھتے رہو صرف مطانے کے لئے كُونُي سَجِمِهِ تُو يه سمجهادُ ، غلط سمجه بهو کوئی پوچھے تو یہ کہہ دو کہ ابھی لکھناہے اور بيم لكھتے رہو بورط پر این طرف سے نئے نقشے کھینح منقسم پہلے سے بوسے اُسے تقبیم کرو اس کی تفریق کرو وہ جو ہے تفریق سندہ ضرب دواس كوجومضروب رہاہے اب تك جاك سے لکھتے رہو کوئی پوچھے تو یہ کہہ دو کہ ابھی اکھنا ہے سے کھے کوئی توسمحھاؤ غلطہ یہ تھی كوني ارط جائي تو کھر لکھ کے مطا دو سب کھ

رحمیرامآتی کے نامی مری *آرزو*ہے کہاس دوڑتی بھاگتی زندگی میں د جومیرسے لئے کم سے کم رہ گئی ہے ، مهين بينة جي اينيه اتنا يرهاون جوتعليم كى سبسے اونجى سے سطھى وبال تك جرها وُل كهتم اس جهال سي كفرمشى رەسكواپنے ياۆل يېنو دىپى جلواس زملس بر تواکِ فخرسے سکراتے ہوتے بے سہارا غربیوں کی ہمتت بندھاتے ہوتے اُن کی مشکل میں تم کام آتے ہوئے

> فگراسے دعاہیے کبھی بھی کسِی کی نہ مختاج ہوتم سکا خوش رہو،جس طرح آج ہوتم سکا خوش رہو،جس طرح آج ہوتم

مری آرزو ہے کہتم بڑھتے بڑھتے بڑے سے بڑے جو بھی منصب یہ بہنچو کرد کام ایسے کہ مردول کو ہورشک تم پر د بڑے سے بڑا مرتبہ تم کواللہ بخشنے )

> مِری پیاری بیٹی مگرمیری اکسبات پریادر کھو کہ مذہب کا اپنے سکا پاس رکھو تم اپنے فکراکو نہ محبولو مچھراپنے وطن سے دفاکو نہ محبولو حجز زیورہے اصلی حیاکو نہ محبولو

مری پیاری بیٹی اسی طرح تم زندگی بھر میصلوا در بھولو ہملیت مسترت کے جھولے بیں جھولو کہ تم آسمال کی بلندی کو جھولو

معرانظم

### اب کے برس کی سلی برکھا

يجيلي بركها يين هم دونون اب کے برس کی پہلی برکھا ہر ہر کل نزدیک ہوئے تھے رم تھم رم تھم بس رہی ہے کتنے وعدے تم نے کئے تھے اب کے بھی بادل گرجے ہیں كتن وعدے میں نے كئے تھے اب کے بھی بجلی کو کی ہے لیکن اب وه ساری یاتیں یا دول کا اک سرمایه بین لیکن اب وہ بات نہیں ہے اب کے برس کی برکھا بیں تم اب کے تہارا ساتھ نہیں ہے مجھ سے کتنی دور ہوئی ہو اب میں تنہا اس آنگن میں کھڑا ہوا ہوں بھیگ رہا ہوں پیچیلی برکھا ایاد آتی ہے اب کے برس کی پہلی برکھا رم تھیم رم تھیم برس رہی ہے يجطلي بركها بين هم دونول شایدتم بھی اپنے گھرکے برآمے میں کھٹری ہوئی ہو بھیگے تھے سرسے پاؤں تک ره ره که تم شرمانی تھیں برستی بر کھا دیکھ رہی ہو تم نے چھیانا بھی جاہا تھا اور جانے کیا سورچ رہی ہو یدن تمهارا بهر تھی جیسے میرے آگے بول رہا تھا اب کے برس کی پہلی برکھا وأذغضب كحكول ربا تحفا رم مجیم رم بھی بیس رہی ہے تم کنتی حیران موتی تھیں میں تنہا ہا تگن میں اپنے میں کتنا انجان ہوا تھا بھیگ رہاہوں دیرسے لیکن

بھر بھی آگ نہیں مجمتی ہے

### بام رسية

مشن کے بیب کر جو تھی ملے ہیں اُن سے مجھ کو بیب ار ہوا ہے دہ جو مجھ سے نا واقفت ہیں میں بھی جن سے نا واقفت ہوں پھر بھی اُن سے اک رشتہ ہے یہ رسشتہ ہے نام ہے اے تک

روزوشب کی راہ میں مجھ سے

اس رختے نے راہ وفا سے مجھ کو اکثر بھٹکایا ہے ا نام ہوس کا دے کر میں نے اس رختے کو جھٹلایا ہے لیکن اس رختے کو جھٹلایا ہے لیکن اس رختے نے مجھ کو رہ دیا ہے یہ یارکو اس نے راہ وفا یس

فود غرضی کا نام دیا ہے

میں تو محبت کا طالب ہوں اہلِ نظر یہ مجھ کو بتاییں اس رہتے کو کیا کہتے ہیں عُسن تو اک بہتا دریا ہے جس کا اک عالم پیاسا ہے

### مرعا خموشي كا

تم بھی جب مجھ سے ملتے ہو دل کی بات چھپالیتے ہو میں بھی جب تم سے ملتا ہوں دل کی بات چھپا لیتا ہوں تم کو بھی احساس ہے اس کا مجھ کو بھی احساس ہے اس کا

لیکن کیاتم کہ سکتے ہو تم بھی ایسا کیوں کرتے ہو ایک بناوطسی یہ تم بیں اور مجم بیں بھی آخر کبوں ہے آڈییں ہی تم کو بتا دوں بات حقیقت ہیں ہے آتی مرکو کھی یہ اندیث ہے مجم کو کھی یہ اندیث ہے دل کی بات نہ رَد ہوجائے

ہم دونوں ہیں یہ جو تکلف کا بردہ ہے یعنی اپنی اپنی انا کا اک جھکٹا ہے دونوں کے جب رہنے کا شاید مشاہ خاموشی اظہار کا خود مقصد ہوجائے

# كولا اسوري

برف ہی برف آج کا ماول سردہی سرد زندگی کا مزاج ایسے عالم میں بان حسینوں کا دل تو ممکن نہیں پیگل جائے اگ ہی گئی ہے سردی سے آگ ہی گئی ہے سردی سے اب تو گرمی کو دل ترستا ہے ابند ہے کولڈ روم ' میں احیاس اس مسل جمود سے گویا ہوگئی ہے زبان بھی مقلوج مرہ گئی ہی ایک کولڈ اسٹوریج فرید کا جیسے زندگی ایک کولڈ اسٹوریج

زنده ره کر بھی جسم ممردہ ہے رورح انسانیت فسردہ سے





ڈاکٹروں کا کہنا ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے اس کا دماغ بھی اچھا ہوتاہے ڈاکٹروں کا کیا بھروسہ ؟ دہ تو فیس لے کر سرٹی فیکیٹ دیتے ہیں

#### چھوط

کسی بات کو تابت کرنے کے لئے فرض کرنا بڑتا ہے (جس سے ریاضی کا گہرا تعلق ہے) فرض کرنے اور جھوط بولنے میں کوئی (زیادہ) فرق نہیں ہے

## منفي منفي منبت

حساب میں کمزور ہونا کوئی اچھی بات نہیں کوئی بھی باپ یہ کمزوری برداشت نہیں کرسکتا طرفہ ہی کہ کہ اس کا بیٹا حساب میں محمزور ہو اور جھوط بھی بولے خصوصاً آمدنی و خرج کے تعلق سے مگر ہر باپ حساب میں (کہیں نہ کہیں) کمزور ہونا ہے اس لئے وہ بیٹے کی ہر کمزوری برداشت کرلیتا ہے جہاں دومنفی جمع ہوں وہ مثبت کہلاتا ہے

#### سماح

جس شخص میں قوت بر داشت تہیں ہوتی وہ پاگل ہوجاتا ہے اور پاگل بن سماج کے لئے اچھی علامت نہیں اور جہاں سب پاگل ہوں وہ پاگل خانہ (نہیں کہلاتا) سماج کہلاتا ہے



#### سرسي چيند

ا مس سے ہاتھوں یاؤں میں پہنا کر زنجیر لیڈر اپنے کرتے ہیں اُردومیں تقسریر

مندوستاں کا یہ بھی ہے جمہوری کردار قت ل کیا ہے ہرچیلے اگردو کو ہر ہار

بحّل کو ٹرمھوا تے ہی خودی تبیک یندلِ ارُدو والے خود ہی ہیں ارُدو کے تک تِل

اکٹر جب بھی آتی ہے گوری تیری یاد میرے دل کی وقل کو کرتی ہے بریاد

امریکه میں بیٹھ کر کولمیس بن جاؤں دنیا کے نقشے میں مکین کھوجوں اپنا گاؤں جاؤں انگلینڈ امریکہ چین عرب جایان حَب جاؤں میں یا داکتے اینا ہندوشان

کوئی میرے اندر بھی رہتاہے ہے باک وہ جو دیتا رہتاہے ہردم برتی شاک

مجھے سے بیار کیا تونے کیاکسی سے بیاہ کھوئی کھوئی اب س کی دیکھ رہی ہوراہ

کام جواپنے ذیتے ہے کرکے رہ تیار جانے سرپرکب ٹوٹےسے کی بہ تلوا ر

باہردا لے کہتے ہیں جس کو بڑھی مان گھر کے اندر کہلاتے دہ مورکھ انسان

یوں توساتھ ہے لوگوں کی انھی خاصی بھیڑ تنہا تی کا روگ ہوں من میں تیری بیڑ

### پرتم یاتری

ندی ندی اورساگرساگریئیے سیمے کی دھار مين عبي بهته بهته كرلول جيون سأكريار كونى كهية واره مجھ كو، كوئى كہم مجھے سا دھو كبهى مِلے لوگوں سے كالى تھى ہوئے تَے كار نگری نگری پھر کراینے پیار کا گیت کتاؤں اوكسى چھايامىي بېچھول چھطول من كے تار يادس تىرى كاتا ماؤن بربا كابركيت وكه ك كارن وك وكريط تيسانسوك رفتار لوگ دراسی در برس مجھ کو گھر کے بیٹیں یاس دىكىھ كے ئيں فاموش رہوں توجھ كوكہيں كيكار اوبنجار بركمت مانا دهيرده يركانا گیت ترمے بننے آیا ہے بیل اک سنار *ڏڪرُڪرمئي گيت مُناؤن ٽرنا ما ڏن بلخ* سنكركي با با كار

بيرك يت توب ترف كرنيج أركر جائي كؤنل رويخ كتكرميري در دبھوے انتعار كبت كبول مكي شعركهول مي لوكيس في فا كهول مين عن خاط كين مله نزوه إك بار سَانِح هِنَى سَبِ كُفركوما نَسْ مِنْ ما ذِل كَس أور دات کھے گی ویراتے میں نگری کے آسس یار مناسے اس نگری میں بسے سے میرے مَن کی را فی أع لوكويراس سے كهنات ع كوئى يار جوگى بن كريريم دُوارا ايس كے يريم كا مارا أبلب أس سے ملنے کو جیولاکے اِک سنسار تم تھی بار ہو کتنے بھولے کیسے وہ ملنے آئے یرنگری سسرال سے اُس کا تم ہومرد برائے

گوری نے بھی گئی ہے سب کچھ پردسی کی ببیت ا نینوں سے بس نیرہے ہے من میں چلے ہے کٹار کہناچاہے کہہ نسکے ہے مشکل سے دوبول "ارے مارے کیوں بھرتے ہومیری فاطریا آ اکبے نہ آنا بھراس نگری رکھنا میری لاج او بنجارے تم ہی جلتے میں ہاری سکو بار او بنجارے جاؤتم سے نہیں ہے جھ کو کہنا بس اینا ہی کہنا تھا کہ امرسے اپنا بیار"

یس گوری کے مُنہ سے نہ سکاچیج نہ کوئی کِگا نبینوں سے بس ترہیے ہے من میں چلے ہے کٹار



#### ثلاثى

بنظمول كالبهيمين قطرة من بت طیکة تم آنکھوں سے بلادو چلویہ تم سے وعدہ کررہا ہوں چھپایا تھا جسے تم نے مبتن سے زمانا اُس سے دا قنت ہوگیا ہے محبت محمل حثيتي سے آخر مصنواك بات كهناجا بتابول قربيب أؤتومس كانول مين كهدول ارسے يركيا موا معلوم كيسے ؟

مساوات ، کھا نامسادات بینا بھی ہے تت امنه بهی سے اگراس زمانے میں ہمراہ جینا تھی ہے زندگی ہے قول بھی اقرار تھی ہے بہاں پر آدمي مجبورتهي مختارتهي اس کی شہرت ہے جہاں میں بے مثال اس کی شہرت میں قلم میرا تھی ہے میں جسے میا ہوں بنا دوں با کمال تم عرب سے کٹھ کُٹاکرا تے ہو يوجينا سے ہركونى

سح کہوکتنا کماکرلاتے ہو

اپنے ماضی میں رہ رہ کے کھوجائیے
آپ بھی ہرگھڑی
گم خیالوں میں اُس بُنن کے ہوجائیے

O

اپنی قِسمت خود بنا تا ہوں
سکدا دھرتی کا سینہ چیرکر
دن رات میں روزی کما تا ہوں

مجور کہتے ہیں کیسے آپ ہی بتلایئے مزدور کہتے ہیں کیسے رُباعیات

مت رمات اعظا کرهبی کهر دنیا مول جسند بات میں آکر کھبی کهر دنیا مول بریاد مجھے تونے کب ہے بے شک میں خور کو بھ لاکر کھبی کہر دنیا مول

محسوُب کی جاتا ہے بھے کو مجھ کو مطلوُب کی جا تاہے بھے کو مجھ کو کیا خوب کی جا تاہے بھے کو مجھ کو منسوُب کی جاما تاہے بھے کو مجھ کو

محبوب زمانے میں اُدا ہے میری مغرور طبیعت بھی دراسے میری تا بود ہوئی جاتی ہے ایک ایک صفت موجود اگریسے تو اُ تا ہے میری

تدبعید توہم لوگ بہت کرتے ہیں تشہیر تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں اُسے کاش کہ تعمد کیے بھی ہم تی مسے تقطر پر توہم لوگ بہت کرنے ہیں تربب سے ہربات کہاں ہوتی ہے تقت ریر بھی کچھ اس میں نہاں ہوتی ہے جوجیب زہے تق دیریں جَا آمی صاحب بل مباتی ہے تھر میں مطح جہاں ہوتی ہے

0

ہرجیپ زبنانے سے یہاں بنتی ہے کچھ ذہن میں ہوتی ہے نہاں بنتی ہے تصویر توبن ماتی ہے جاتھی صاحب تخلیق کہ میرجس کو کہاں بنتی ہے

امکان کے پہسے بھی لگارکھے ہیں کچھ دنگ سنہرے بھی لگارکھے ہیں بہجان ہی مشکل ہے کہ کچھ لوگوں نے انجان سے جہرے بھی لگارکھے ہیں

تھی جد بول کی برسات توکہنا ہی پڑا کرنی ہی بڑی بات تو کہنا ہی بڑا خاموش توہروقت نہیں رہ سکتے پوچھے گئے مالات توکہنا ہی بڑا بگرطمی کو بناناہے بنالوہم سے جوفیض اُٹھا ناہے اٹھالوہم سے ہم لوگ تولٹ طبح التے ہیں ابنوں کیلئے گھٹ رایتا بساناہے بسالوہم سے

نہزیب کا بازار سے جاہے دیکھو تخریب کا بازار سے جاہے دیکھو سیّاتی کے عنوان سے ہرسمت یہاں تکذیب کا بازار سے اسے دیکھو

رَه رُه کے مثالوں سے بہل ماتے ہیں نادیدہ خی الوں سے بہل ماتے ہیں ہم لوگ مجی ہیں سادہ طبیعت جا آمی احباب کی جالوں سے بہل میاتے ہیں

اخیار میں صالات پڑھا کرتے ہو مالات تودن رات پڑھا کرتے ہو ماحول کا اندازہ بھی کر دو لوگو پڑھنے کو توہر بات پڑھا کرتے ہو ہرسانس محبت کا جلن بن جائے تعربین ہی تیری مرافن بن جائے اکے کاش کھی ایسا بھی مواکع صبّا د سبّائی ہی رُد دا دِ جین بن جائے ص

کانٹوں سے لہو لہو ہوجا تا ہے گزار میں یہ مشکبو ہوجا تا ہے ہے کیفیت عجیب میرے دِل کی ماحول کی بسس آبرد ہوجا تا ہے

دبوا نوں سے گفت گوکر لیتے ہیں فسکر زانوں سے من و توکر لیتے ہیں آجا تاہے جب بھی ہمیں غصر مجا تھی مشیطان سے بچتے کو دھنوکر لیتے ہیں

آلام سے ادبارسے ڈورنا کیسا تکلیف سے آزارسے ڈورنا کیسا گوشش درو دیوارسے ڈورنا کیسا سے یات کے اظہارسے ڈورنا کیسا امکان کا اندا زہ نہیں ہے تم کو سامان کا اندازہ نہیں ہے تم کو نماموش جوہم ہیں تو کوئی مطلب ہے طوفان کا اندازہ نہیں ہے تم کو

جذبات کے بھند سے میں بھینسی سے بڑیا صدمات کے بھند سے میں بھینسی سے بڑیا سے نام جس کا زندگانی ہے۔ آھی مالات کے بھند سے میں بھینسی سے بڑیا

جذیات بھی بہنے کے لئے ہوتے ہیں مالات بھی کہنے کے لئے ہوتے ہیں ہریات ہیں بہوتی ہے بڑی گنجائش صدمات بھی سہنے کے لئے ہوتے ہیں

انسان بھی نادان ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ بھی شیطان ہوا کرتے ہیں ہریات کہوسوچ سبھے کریجا تھی دیوار کے بھی کان ہوا کرتے ہیں مشهور بهی اس دورس به می مباقی منصور بی اس دورس به می مباقی الله کومنطور جو سبے وہ ہوگا مجبور بہی اس دور میں بهم می مباقئ

0

موجود کوممت زبن دیتے ہیں ممت زکواک راز بنا دیتے ہیں ہم لوگ تو وہ ماہر فن ہیں جاتھی ستناہے کو آواز بنا دیتے ہیں

احساس کے زینے پرچڑھے رہنے ہیں امواج کے سینے پہ چڑھے رہتے ہیں طوفان میں رہناہے سفینہ ایب ہم لوگ سفینے بہچڑھے رہنے ہیں

ہرئی یہ ہے دھے کے دلہن بن جائے احساس کا نازک سے بدن بن جائے پڑخے اربو کہ لاتی ہے دنیے اپنی ارمان ہی ہے کہ چہن بن جائے بازارس بازارسجاکیباکرتے سامان بہال ابنانه نفاکیا کرتے احساس بہی کہتاتھابس کوٹ علیں دُنیامیں مگر رُکن بڑاکیا کرتے

دیوانے بھلاعہدِ وفاکیا کرتے نود اپنے تماشے کے سواکیا کرتے جولوگ۔ انتہا کو پہنچے اپنی دہ لوٹ کے بھے۔ ابتداکیا کرتے

سهر لیتے ہیں سب اُک کی جفا کیا کرتے اب ہوکے بھی ہم اُن سے خفا کیا کرتے معلوم نہیں جن کو محبت کیا ہے اُن لوگوں سے اُمیدوفا کیا کرتے

مستوری بہچان بھی ہے دیوانے بھک دپورنظ کے رہوتو کوئی بہجانے تصویرا گرہے تومعتور بھی ہے الٹارکو گرمانے توبست دہ جانے

#### 144

قطعات

سیدھے دِل میں اُترنے آئے ہیں پیار میں رنگ بھرنے آئے ہیں وہ بھی طیران گاہ پر جب آتی مجھ کو ٹرنڈآف کرنے آئے ہیں

تم سے کھے بھی کہا ہمیں ماتا بن کہے بھی رًہا نہسیں ماتا دیسے ہرظلم سہتے رہتے ہیں رُنج فرقت سسہانہیں ماتا

دِن لِنکلتاہے رات ہوتی ہے صورتِ اِلتف ات ہوتی ہے ان کا دیدار تو نہیں ہوتا فون پرروزبات ہوتی ہے

نظرطیتے ہی مبآئی ہوشس گم ہیں عجب اُن کی دِنگا ہول ہیں سے عادوُ کہاں ہیں ہوش ہی اُک کے ٹھھکانے بدکتے مبارسے ہیں وہ بھی بہلو تیرا لیطف وکرم ہے آنکھوں ہیں جلوۃ محت رم ہے آنکھوں ہیں کھول کر حب بھی بند کرتا ہوں حسن صحن حرم ہے آنکھوں ہیں فی اسکہ کھ کہ لوں مساکہ کے

فرا کے گھر کو آبوں مسارکرکے وہاں مندر نبانا جاہتے ہیں سکا کرآگ ساری بستیوں ہیں دہ اَبنا گھت ربانا جاہتے ہیں

کھف شام وسح تھی آئے گا گفتگو میں اثر تھی آئے گا سچی عینک اگر مہوآ نکھوں پر صاف سب بچھ نظر تھی آئے گا

اُب توابسے بھی بشرہونے لکے ہیں پیدا 'شہرِالہام'' میں' خر'' ہونے لگے لہیں پیدا نم توجہی نہ دو اُن کی طرف اے جآ می خیرکے نام یہ سنت رہونے لگے ہیں پیرا ہے سُدا اللّٰہ کا گھرسامنے اب بھی ہے دہ سارامنظرسامنے آنکھ میحوں آنکھ کھولوں اِس سے کیا گنب خِصراسے اکثر سکمنے

دُربِرتِرے آوّل کا بقتیں مجھ کو ہے مُولا سراینا مجھکا وّں گا بقتیں مجھ کو ہے مُولا مکتے میں ترا گھرہے میافت بھی بہت ہے بھے رموقع باؤں گا بقیں مجھ کو ہے مُولا

گاتے ہیں کے ہمراہ زندگی گزرتی ہے دِل اُدِاس رہتا ہے عقل گھاس چرتی ہے سنتے تھے بزرگوں سے بڑھتے تھے کتابوں میں عالموں کی صحبت میں زندگی سنورتی ہے

O وسنسمنی کے بعدائس سے دوستی کی شہرت ہے زندگی میں اب سے مچ کیسس قدرسکینت ہے بات ریر بیتے کی ہے تجربے کی ہے جب آتی دوستوں سے وحشت ہے دشمنوں سے راحت ہے وهب سیاست کے اور ہوتے ہیں سکب سے ہرہ کر پطور ہوتے ہیں سارے نتیا ہیں ایک جیسے ہی مختلف ان کے دور ہوتے ہیں

سے کا چرک رکیا ہوا سلیقے سے
کام ہوتا رکا سلیقے سے
سے صاحب بھی دل لگاتے ہیں
ہاں مگر اک زرا سلیقے سے
م

ہر قدم پرہے زور رشوت کا ہر" مگہ" پرہے شور رشوت کا جب پولس مجی خود مورشوت کا کیسے پکڑے گی چور رشوت کا

نقش برآب زندگی پہری یعن اک نواب زندگی پہری چھرچی ایسے میں تجھ سے ملنے کو کتن ہے تاب زندگی پہری خفا ہونے کا یہ موسم نہیں ہے جُدا ہونے کا یہ موسم نہیں ہے بتاؤ کیا انجی اِک دوسرے پر فِدا ہونے کا یہ موسم نہیں ہے

مکومرکت کی اُدا ہونے لگی ہیں جُفا سے آستنا ہونے لگی ہیں دُواخانوں سے مجبوروں کی لانٹیں مسلسل لابیت ہونے لگی ہیں

زمانے کی ہوا بدلی ہوئی ہے تری صورت ورابدلی ہوئی سے کھلاتی کیول نہیں گل اکب جین میں توکیا بادِ صب بدلی ہوئی ہے O

مگرادت کا تقاضہ اور کچھ سے محبّت کا تقاضہ اور کچھ سے کہاں آسان سے جذبوں یہ قابو مشرافت کا تقاضہ ادر کچھ سے مامل حرف ٹسکایات ہُوا کرتی ہے اُن کہی بات کھی کیا بات ہُوا کرتی ہے جب کہی جائے وی بات تو جامی صاحب دل کے جذبات کی برسات ہوا کرتی ہے

م سے المجھول کبھی مرضی تو نہیں تھی میری بات یتی ہی تھی جھوٹی تو نہیں تھی میری لیکن اس بات کو کیا کیچے گراں گزری ہے انگینہ میں کوئی خوبی تو نہیں تھی میری

دوستوں سے تو سیدا دادِ وفالیتے ہیں ہم مخالف کو بھی گرویدہ بنالیتے ہیں ہم سے دیکھای نہیں جاتا کبھی ظلم وستم ہم تو دشمن کو بھی آفت سے بچالیتے ہیں کبھی تنہائی بھی اس دل کا قفس ہوتی ہے مختصر ایک گھڑی ایک برسس ہوتی ہے اور ایسے میں ملاقات جوتم سے ہوجائے زندگی جیسے کسی بھول کا رس ہوتی ہے

جھوٹ کے راج میں سیج بولنے والے ہم ہیں کالے بازار میں حق تولنے والے ہم ہیں کالے بازار میں حق تولنے والے ہم ہیں ہم یہ کہتے ہیں نہیں موتیوں کا کال ابھی سیج موتی ہی بہاں رولنے والے ہم ہیں

تم ہو کہتے ہو ذرا دل کو مٹولو لوگو دل کی اواز بھی کچھ کہتی ہے سمجھو لوگو تم حقیقت کو بھلا تا بکے مجھٹلا وُگے اگ بن جاتی ہے چنگاری بھی رسجھو لوگو



#### إراده

اس نے جو بے مرخی سے لیا کام اُسے بھر مم نے بھی جان دل سے زرنے کی ٹھان کی اُس نے جی خامرا دکیا ہم کو بھول کر ہم نے جی غم میں آہ نہ بھرنے کی ٹھان کی اُس نے سکو ہم سے کیا غیر کی طرح ہم نے بھی اُس کے بیائی کی طرح ہم نے بھی اُس کے بیائی کی طرح

#### وفاكارك تتر

اتناآسان بنیں ہے یہ وفاکارستہ
ہے بہت نظر صاحب کہلاتا ہے بیرهارستہ
دنیا والے بھی بہی بات کرنگے مجھ سے
کونیا جھوٹا ہے اور کو نیاسچارستہ
کارواں چاہئے منزل کیلئے اکے جَاتی
مغر سے کٹتا بہیں ملتے ہوئے تنہارے:

### ولوارون كاكياب عفروس

دلواری ہی دلواری ہیں اونجی اونجی دلواری شہرو فامیں اگ آئی ہیں کسی کسی د بواری دلواروں کے آگے غم ہیں دلوارول کے بیچھے غم ہرکوئی رکھنا ہے جَاهِی اپنے گھرکی دلواری دلواروں کا کیا ہے تھرق بہر جاتی ہیں بارش ہیں دقورے آگے ڈھے کہانی ہیں گجی بیکی دلوایں

## درتوبه

جَاتِی میشی کے بھی قِصّے ہیں دھوم کے داعظ بھی میکدے ہیں چلے آئے گھوم کے اکسی میں جلے آئے گھوم کے اکسی موضی کے اکسی موضی کے ایک بھوم کے بادل بھی آرہے ہیں اسی دن سے جھوم کے جسس دن سے ساقیا نے کیا بندمی کو دروازہ میری تو بہ کا اس روز کھل گیا

#### ورق ساده

عبیب لکھتے ہیں جس کو رقبب بڑھتے ہیں تمہار الکھا امسید وغریب بڑھتے ہیں جمک رہی ہے جو تحب ریر میر ماتھے بر وہ منہ بنا کے عجمیب وغریب بڑھتے ہیں میں آج تک لئے بیٹھا ہول اپنالمادہ ورق جولوگ کھتے ہیں اپنا نصیب بڑھتے ہیں



#### 

خودغرضوں کی اس بُستی میں انسان ا ورخٹ ا بِکتے ہیں بِکتے ہیں مجبور توکسیکن دولت من رسوا بِکتے ہیں

بہال بِکتے ہیں دیکھوز میل کا آپ کیا کیا خریریں گے اُسے ہراہ

آنکه کلی ناک می به وسی گال بھی استاجوں کی لمبے گھنے بال بھی کم سن دیے مثال دیجوال کال بھی جسم مے میکدسے کا ہراک مال بھی

یہاں بکتی ہے ساقی کی پوری دکاں آپ کیا کیا تحریریں گے اُسے تہر بال

ئېال احساس كى تنگ گليال بھى ہيں عيش كى حسن كى رنگ ركيال بھى ہيں اس كل شال ميں ہي وش نما ميھول بھى إب بندھ مُنذاد دو كھلى تجي كلسيال بھى ہيں

بہال بکتاہے شوخی بھراگلتاں آپ کیا کیا خربریں گے کے ہراب

وادی و کوہ میں عیش وستی بھی ہے
ہے بلندی بھی دیکھو تولیتی بھی ہے
ہرکوئی ہے ہوسس کا پُجاری پہال
اُنکھ کوئی وف کوشرستی بھی ہے

یه هی ہے ایک تصویر منہ دوستال ایک کیا کیا خریدیں گے اسے ہم باب خود غرضوں کی اس سی میں انسان اور نوالیکتے ہیں بیکتے ہیں مجبور رہیں بیٹہ، دولت مند سوا بیکتے ہیں یہاں جو ہی جیب بیا بھی ہے یہاں نسر میں بھی جب کا بھی ہے

یہاں کیتی ہے ہرگلبدن گل فشاں آپ کیاکیا خریدیں گے اُسے مہرباب



ساجن تیرے پیارمیں لکھے میں نے کتنے گیت تبرى بادمس ساون بهادول روتے مرے نین می کی کب سے جلین لاكه حيمياؤك كميميتي سيتحصيه ميري بيت ساجن نیرے بارس لکھ میں نے کینے گیت نبارے نبارے گست رسته تکتے تکتے ہوگئی اِن انکھیوں کی کار لو ٹی تنری آس کہ ٹوٹے میرے من کے تار دن سے میرادشمن اب کے بیران میری رین كردل كهال تك بكين ساحن تربے پیارٹس لکتے ہیں نے کتنے گیت یرمت کے ماریے گیت

ہے کہتی تھی گا دُں کی مجدُ صیا بیر دیسی کا بیارہے جھکوٹا جِسس کومیں نے مجھلایا تھا

یردی کابیار مونی ہے میری ہار جھوٹے تیرے دعد سے ساجن جھوٹی تیری پرت جانے کس کی ہارموئی ہے جانے کس کی جیت ساجن تیے بیاریس کی جیت گیت ترى خاطر شاعرى ہے حالت ایک علاب ایسے بیب اب لگنے لگی ہے شہرت ایک عذاب

ایناجن کوسمها دیکھو بیکانے اک دیوانہ میں ہی طہرایا فی سب فرزانے بیکا نوں کی بتی میں ہے چاہت ایک غلاب ایسے بین اب لگنے لگی ہے شہرت ایک غذا ب

لوگوں نے بھی خواب تہرے کتنے دیکھے ہوں گے بھرخوابوں کی تعبیروں کو کیا کیا ترسے ہوں گے مخت کر نموالوں کو سے داحت ایک عذاب ایسے میں اب لگنے لگی ہے شہرت ایک عذاب

دنیا نے بھی پہلے ہم کوکیا جانے کیک سجھکا مانا ہے جب ہم کواس نے دیکھا بھالا پرکھا جا تھی ہے فرقت میں اس کی اُگفت ایک عداب ایسے میں اب لگنے لگی ہے شہرت ایک عذاب

# مُ تقبل كاكبيت

شعرول میں میرے تیری
تصویر بن رہی ہے
اور ساتھ ساتھ مبری
تقت دیر بن رہی ہے
اپنی وفا کے قیصے
اپنی وفا کے قیصے
تیری جفا کے قیصے
آئیری جفا کے قیصے

مستی بھری جوانی بانتیں وہی پرانی جن میں ہے زندگانی

یاروں کی مہربانی
خوابوں کی میرسے جَاتھی
تعبیر بن رہے ہے
تصویر بن رہی ہے
اور ساتھ ساتھ میری
تقت ریر بن رہی ہے

## مادرك كيت

آمارے ایرویلین بن کے مہندس مرے سننڈ گئے ہیں ملاعرب مِلکے دہاں سے سازوسامان بھیج رہے ہیں سک لیکن سر لکھتے ہی نہیں ہیں آئیں گے وہ کی اُگن کے میرے بیج کی جیسے ٹوط گئی ہے جیدنی اماان کو لے کرمرے بیارے ایرولیین انکھ کے الیے امروبلین میں بی اکبلی اور کلس میں سارے چوٹرے چوٹرے ان كوروما سال لكاسے مجھ كوتنها چھوڑے كونى كب تك برما كاكردل كيها الم يعيون اب توجه کودسنے سنگ ہے تنہائی میں رین ہ اماان کولے کرمیرے بیارے ایردیلین راج دُلارے ابرولین

RAIN & CHAIN & HUSBAND ENGINEER & AEROPLANE &

PAIN & PETRO DOLLAR &

#### ملی مجمی مول محدی مار درن گیت شمع فردری کے جواب میں م

تم جھ سے ناراض نہ ہونا" اومائی ڈیٹر والف" مجھ کو بنانی ہے خو داپنی اور کچوں کی "لا نفن"

پھر میں نے اسس سال کئے ہیں تا زہ ہیں ہرائن " ہٹرت سے لوکام مری مبال کرونہ اتنا بکین اب تو کیساں سے لگتے ہیں مالاتِ طرک وفکن ہے تو ہے ہے ہی بہیں ہو، میں بھی ہوں بے میں اکینے بچل فیوج "کا تم کو جی ہے باسس مُنّا انجلینہ ہے گا اُس کی ہے یہ آسس مُنّا بھی" دکتور" ہے گی اُس کا ہے وشواس ممکن بھی" دکتور" ہے گی اُس کا ہے وشواس

"ویرط" کرونس کچھ مدّت تک جِلبے لے لو ٌ فائن " سیج تو بیر ہے تم ہی نہیں ہو، میں بھی مول لے عکین بل کالونی میں بنوالوسب سے اُونچا گھے ہے۔ جس کی جھت سے دکھلائی دیے شہر کا سُمِنظر اس کی خاطر جتنے جب اہو جھجوا دوں ڈالر اس کے علاوہ بہن کی شادی بھی ہے اپنے سر

اسس سے ہوگا سب لوگول بیں تام ہمار "شائن" سے تو یہ سے تم ہی تہیں ہو، میں بھی ہوں لے میکن

بتلاؤن میں اورتمہیں کیا اپنی باتمیں اب

رس برس کے لوگ بہال ہٹی بیسے مارے سب

وكفلاتا ہے اپنا اپن ہر كوئى كر تنسيب

كفينجے سب كواپنى مانب خو دكھى ملكءِ س

سب كا ابت ابين منصب اپني اپني "لائن"

سيج تويبه بية تم مى نهين مور، مين مجى مول بيعين

مملک عرب میں سب انسان ہیں نومنکی، نو ایپ " میر بر بر بر "

یبهان نه کوئی چوری داکه ، اور نه کوئی "ریپ"

سامان میں دِل بہلا نے کے ویڈیو، ٹی وی طیب گھرکی یا دیس بھر تھی بگڑے رہتے میں کھے تنسیب

اچى سے يہ بات يہاں كى ﴿ نو وومين، نو وائن ' يَ توسيم بى نہيں بو، ميں بھى بول مي عَين

#### الوطا و مرکان د مِدُل ایسف کن ندر ) د ایک بیابتاک فریاد )

یہ دُولت کب میں نے ماہی کب ما بایر مان بنگل کارنے ہیں بیسری رہ رہ کربرآن تھ سے دور مونی ہول جسے ترایسی ہمان میں تو بھولی بھالی ٹہری تو تھی ہے تا دان میری بنتی بسس اتنی ہے کر محھ براحسان أكسروب سے وابس آما كوٹا ديے مسكان توج كوجب بباسنة آبالم بتقى لاج كى مارى من کی اِنے من میں روگئیں پیارکی اِنٹیں ساری سفته بفركا سائقه تقاتيرا سفته بجرك يارى كتنى ملدى كي تفي تونے جب تره كي تباري رخصت تبرئ حتم بهوئى اورمير سے كيليے ارمان اَب بردس سے دایس آحا کوٹا دیے مسکان

المنظى لورى

سوجکا اب تک بہت توجاگ جانا ہے تجھے جاگ رعجرانبی مِلت کوجگا ناہے تجھے قوم اپنی آج تک سوتی رہی ہے کیا کہول اپنی تسمت پر یونہی روتی رہ سے کیا کہول دولت احساس بھی کھوتی رہی سے کیا کہول

این قسمت اینے ہاتھول سے بنا تلہے تھے سوحیکا اب تک بہت نوعاگ جانلہے تھے

غم نہ کرنج کو اگر را توں میں کم سونا بڑے حوصلہ مت ہار نارست اگر کھونا بڑے آبرو ہونا بڑے

چوط کا کھا کر ہمیشہ مسکراتا ہے تجھے سوچیکا اب تک بہت توجاگ مانا ہے تھے

> ترے دم سے جگرگائے قسمتِ ہنڈستال تیری محنت بن کے آئے راحت ہنڈستال ہند میں توہے برائے عظمتِ ہنڈستال

مِاگ كرسي توبه بسب كوجيگانا ہے بھے سوجيكااب تك بهت توماگ جاناہے تھے

أے مر سے لختِ مِكْراً ہے لختِ دل اب المع مجي ما قرم کی مشتی کا بنت ہے ت<u>تھے</u> ہی ناخ<sup>م</sup> را تحدكوبن استصعيفون كاجهان مين آسرا أب مرب لخت جگراً ہے لخت دل اب اُ مطریحی ما راستے سے سط گئی ہے آج یہ ملت بری فرقه فسرقه بط گنی ہے آج به میلت تری گوہانحودسے کٹ گئی ہے آج بہمیلت تری راہ برلانا ہے اسس کو بن کے تھے کو رہنما أے مرے لخت ِ حکراً ہے لخت دل اِ اُراہے تھی ا ہ زمانہ سے گرا انسس کوبت تا سے تھے ملک کی گاڑی کوسیدھی رہ جلانا ہے تھے سونی سے قسمت بری اسکوشکاناہے تھے آے مِرے لخت جگر تجھ کو فکدا کا واسطہ اُسے مِرے لختِ جگراً ہے لخت دل اب اُٹھ بھی جا توم ماں ہے مگر ہندوسے تھ کو بیار ہے گندگی میں رہ کے بھی نوشبوسے تھے کو بیار ہے سے یہ سے اپنی زباں اُردوسے تھے کو بیا رہے اك بهي نغمك زملنے بھر كو تو گا كرمسنا اَے مربے لحنت حگراَہے لخت دل اَبِ اُتھ بھی کا



مرقع

د مرقع : ۷۷ مانزاؤل میشتنمک نی صنف محنی جوایجادب روسے)

اردو

بھاگ متی کے نام سے

جَآمَی کھی قطب نے

فرخنده مبنياد

شہرئے رول میں سب سے ہین | ہے حب درآیا د

اردو زنده باد

من وقع

جَآهِ صاحب ده هجلی کهلاتی سے سشاعری

دل سے تکلی بات

نئے مرقعے تم لکھو تھنمھم کردن رات

كهلات سوغات

### د بوالی کی رات

میر مخفل بھی جلا برہن کا دل بھی جلا ہر دیک کے ساتھ

، منحص مجھی جل حب بھیس د لیوالی کی رات

دجرس فارات انشکول کی بررسات

بوفائي ياد

ا*گ سے کیا نا تاریا* دہ ظالم ہے بے دقا

ابائس سے کیا کام

آتا ہے بھربھی مِرے کب پرا*ش کا* نام

هَامَىٰ صبح وشام متعرول كا اثر

خواہش تھی دل کی مربے محفل میں مئیں نے پڑھے ھاتھی کے اشعار

ب میں شاید میں بھاگئے روٹھ گئے سرکار

منناب وشوار

چاندنی میں ہوئے چیڈ مرقعے جندبوں میں ڈھلتارہا رات فقط جلت ارہا جاندہمارے ساتھ آگے بیچے جل بڑی

> تاردل کی ہارات وقت بناسوغات

آئی ملنے کی گھے ٹری
کھلی ہوتی ہے جیاندنی
پونم کی ہے راست
چندا کر سے چیکورسے
پیاملن کی بات
جانے کب ہوسا تھ

اب موسم بھی ہے غنی
میکھری جاندنی
میکھری جھری جاندنی
میکھول ماکریاغ میں
میں جا تھی کے پاس
میں حاقی کے ہیں

اس خانه بربادس گوری تیری یا د میں گوجی آ وسرد دل میں رہ رہ کراُٹھا مبطھا میٹھا درد رنگ عاشق زرد

سے دنیا کا قاعدہ بات بڑھاکرفائدہ اچھاہے مت بول اک دن خو دمکاری کھل مائے کی پول پھسٹ مائے گاڈھول



# قلم تامه

ہرقدم یہ نوف ہے خطرہ ہے ہرامکان میں زندگی کی ناؤہے ہروقت اک طوفان میں برجكه بروقت اينے باتھ جوڑے بے لكان "جی بہت اچھا" ہی کہا ہے بیسب کی ثنان میں فلم حب پردے پہ لگتی ہے تو ہوتا ہے لفیں جان یک دم طرائی ہے کھرسے گوبا جان میں

فلم ڈائرکٹر فلم کے سط پر اس کی حکمرانی ہے فقط فلم اس کی راجدهانی اور به اس کا با دشاه سب اسی کے حکم کے بندے اسی کے پیشکار حال یر سب کے رہاکرتی ہے اس کی اک تگاہ فلم کی تکمیل مراس کا کوئی پرسال نہیں دصوندنے نکلے کا بھراک اور ہی جائے بناہ

فلم ایکٹر اک اشارے پر ہلات کار کے ہے نا پہتا اور پروڈیوسر کو بھی اپنے نچانا ہے سرا یہ کسی کا ہو نہیں سکتا کسی بھی حال میں اس کا ہو نہیں سکتا کسی بھی حال میں اس کا ہے تو کل یہ دوسرے کا ہوگیا

سے تو بس یہ ہے کہ خود یہ آپ کھی اینا نہیں سے تو بس یہ ہے کہ اس کی ہے ہی فطرت بے دفا

بہمرہ من بیط کی ہو یا نظر کی بھوک ہو ہوتا ہے سیر تحیم و جب شک ہے اس کے ساتھ یہ آباد ہے کر دکھا تا ہے ہمیشہ زاولوں کا یہ کہال اس کے ہراک زاویہ سے ہیروئن بھی شاد ہے یہ ہمیشہ ہے مزے میں فلم بھی گر ہو فلاپ اس کی جوتی سے کوئی گر حامل فریاد ہے اس کی جوتی سے کوئی گر حامل فریاد ہے ڈرکس ڈیزائٹر
نیم عربانی کا فیش بھی اسی کی دین ہے!
دل رجھانے کا حییں فن تھی اسی کی دین ہے
کاط کیوے کی بنادیتی ہے مفلس کو المیر
اس طرح رزدھن کو یہ دھن بھی اسی کی دین ہے
ایک میطر میں جھیاتا ہے یہ ہیروئن کا جسم
فلم میں اکثر کھلا تن بھی اسی کی دین ہے
فلم میں اکثر کھلا تن بھی اسی کی دین ہے

ارط ڈائرکٹر کیا محل کیا قلعے کی تعمیرہ اس کا کال دیکھتے رہ جائے گاسٹ کا بس حش وجال اسٹٹراویس ہی بنا دیتا ہے تاج آگرہ اور لادیتا ہے ایلورہ اجنتا کی مثال ارط ڈائرکٹر جے کہتے ہیں وہ معمارہ بس کی ہر تعمیر کے پیچھے کھڑا ہے اک زوال

باوند ريكاردسط

ماوٹلہ اچھا ہے تو سننے کا مزہ ہے لاہواب درنہ اچھی فلم بھی بنتی ہے کانوں کا عذاب دیکھنے میں سیبن بھی لگتا ہے اچھا اور پھر لطف بھی ڈائیلاگ کا آتا ہے سن کرہے حاب الغرض یہ منحصر ہے ساوٹلہ ریکارڈوسط پر فلم کے ایک ایک منظر کو بنانا کا میا ب

م کربٹری

اس کی ٹوپی اس کے سر کرنا ہی اس کا کام ہے ڈریٹ کو ہمس ڈریٹ کرنے میں بڑا بدنام ہے تیجھے اس کے ڈائر کر پروڈیو سر پھریں اور تاریخوں میں الجھا خود بھی صبح وشام ہے یہ فقط کھا تا ہے روٹی اپنی ہیرا پھیر کی کرچکا سیلائی تو آرام ہی آرام ہے کرچکا سیلائی تو آرام ہی آرام ہے

فیلم فیٹانسر ہاتھ میں جادو ہے اس کے جیب میں تنویر ہے اس کی مرض پر کسی بھی فلم کی تقدیر ہے یہ نہ جاہے تو کوئی بھی فلم بن سکتی نہیں اس کے دُم سے فلم کی تخریب ہے تعمیر ہے ہر پروڈیوسر سے اس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا فلم کی قیمت اسی کے ہاتھ میں تحریر ہے فلم کی قیمت اسی کے ہاتھ میں تحریر ہے

فلم دسطری ببوٹر بیطے بیٹھے غیر کی محنت کا پانا ہے صلہ عیش کرنا ہے نہیں اس کو کسی سے بھی گلہ فائدہ ہی فائدہ اس کو ہراک سودے بیں ہ اک ذرا سی بھول پر ملتی بھی ہے اس کو سزا طرسطی بیوٹر بھر بھی گھاٹے میں نہیں رہتا کبھی یہ ہمیشہ جینتا ہے ، کھیلآ ہے جب جوا



إظهارس تعيى دم مو بات سی بھی دم ہو اشعارمىي هجى دم ہو تصویرا تاریں گے ا ہے کی صورت سے تقدیرسنوارس کے بہتات ہے بوگوں کی ہندیں اُسے جَافِی كيابات بے لوگوں كى دریا میں بہاؤ سے روک سکوگے کس طوفان میں ناؤیہ گنده سے سیاست تھی م دور رہواس سے

لينى سے رہاست بھی

سوتے کو جگانا ہے کون ہوتم کیا ہو احساس دلانا ہے

انسان کہاں ڈھونڈوں دُور مبراہے یہ ایمان کہاں ڈھونڈوں

بیدارزمانہہے داغ ہیں دامن پر اب ان کوچیپاناہے O

اکرام سے نیتا ہیں قوم پریشاں ہے آرام سے نیتا ہیں

مضبوط ارادے ہیں آپ کی مرضی سے مربوط ارادے ہیں

ہرچیز مسی مکتی خواب تودیکھاہے تعبيرنهب يرملتي تم ٱك لكالينا موم کیستی میں دامن تعبي بحالينا بھائی کوملاتا ہے یجے سے آنگن کی د بوار گرانا سے آواره نہیں ہےدل عثق كى صورت ميں نا كاره نېسىيەدل

معلوم نہیں ہوتا نام سے جواپنے موسوم نہیں ہوتا

أغيارس مجھوتتر کون کرے گااب أدبارس سجھوتتر تقدير مفابل سے عزم وارادسے کے تدبرمقابلسے طوفان أمها ناسي بيارى شتى كو بھريارلگاناہ نقش ہے تیرا ہی تحريرنہيں ملتی جب كام نهيس ملتا محوك لكى ببوتو آرام نہیں ملتا

معقول تعي سرتاب شعرو كهتاب مقبول بعي مروتاب دستور نرالاب عشق کے ماروں کا منشور نرالاب تردید تہیں کرتے لوگ حقیقت کی تاتیر بہس کرتے O گالی بھی سپے ہوں گے کام کریں کیا ہم جب بالقربن هے ہول کے پیسے کا تماشا ہے كام ہماراسے لوكول كاتقاضه

أردو دوم

110

رمکتے میں ہ

مكر آؤل كار مًا ، أكر كرول طواف كرؤالول الله ع ، سارے گنه معاف

رکھتاہے اللہ تھی ، دیکھو کسی سے اکھ لے لوبریٹ اللہ یں ، اِک کے بدلے لاکھ

مكتمين مآمی ملے ، جھ كوسب إنسان دھي بيت النائين ، ايك فكراكى شان O

نیکی بیت النّرین ، اِک کے بدلے لاکھ و تاہیں بیطان بھی ، سربیرڈالے خاک O

مگری کیاتان ہے ، زندہ ہے إسلام سُلِگراس پر جو کے ، ایک محسمہ نام (بابری سیدستایک) جئم میر دهادی گئی با اعظی دلول سے چیخ جیمٹی دسمبر طلم کی بالیکھی گئی تا ریخ

بِهِرُدُنيا سِي هُمَّالًى ؛ آج حقيقت مات بِهِ ظالِم جُمُثلاً عُنْ ؛ سيرهي سِجِيّ بات

O کٹرت بولے جھوٹ تو ، جھوٹ ہی ہے ہوجانے حق بولے جاتھ اگر ، جھوٹا ہی کہلاسے O

رنگیں محبت میں چڑھا ؛ ایسا کہرارنگ جاتے جاتے جانے گا ؛ اب یدل کا زنگ

O یہ نچی جن کی باسے ؛ دِل پر گہری چوٹ وہ نیتا بھر آگئے ؛ لینے ہم سے دوٹ

یورپ کی نہذیب تو ؛ پہلا نمبر پا ہے رہ رہ کراس بات کو ؛ بوسنیا جھٹلانے تیرها گر ہورات بر ہو سیری چال مزل مل ہی مَا تیکی لاکھ بڑے جبال

شاع اونجی فکر کا رہتا ہے کنگال فلی تک بندی کرے بن جانے خوشحال

نیکو کاردل کے مکا سٹر آئے الزام رمٹوت نے دے کر گر شکھ کیائے ٹنکھام

وقت بڑا بلوان ہے سب اسکے مفلوب جو ہیں اسکے ہمقدم وہ سب کے عجوب

صاف صفائی کام ہے بولے چھلی چھاج ہے اپنا ہر مال ہیں چھان پھٹک ہی کاج

وقت پڑا ایما بڑا گئی وطن کی لاج گری میں اندھیرہے چوپٹ بھی ہے راج O

چیز سرگی ہے مفلس کرے اگر اُلکار بنے سبھی پیر اجنب مانے بوجھے یار اُردو کا کیا لیے مجھنا، اس کے مستھے اول آو بھی اردو اول کر ، کانوں میں رس گھول O

تو ہے میرے ساتھ تو، جیون ہے بھونجال اس کو محمور ماردوں، دنیاہے فط بال

یہ جمہوری دور ہے، اس س سب جمان کرے کوئی آدر مرا، کرے کوئی ایکان

المحمی کی شکتی طری، چیونٹی نتخی جان چیونٹی سے ہاتھی ڈرے، چیونٹی مان

پیے سے پیر جڑے، جڑکے سجھی نر نار پیسے ہی کا راج ہے، پیسے ہی کرار دریا ہے اک آگ کا ، جانا ہے اُس یار ابھی گرانا ہے ہمیں ، نفرت کی دیوار

رہے سوا اس دلیش کا ، ہرستہری آزاد گرنیتا ہو جیل میں ، ہوگا نہیں فیا د

اُنا بڑی ہے آپ کی، کرے نہ کوئی پاکس یہ دنیا جاتمی تجھی، ذرا نہ آئے رائس

اینا اینا نظری، این اینا لیکه دنیا تیره کهرسه، مری نظرسه دیکه

شعروں میں شہکار کی ، ہونی ہے تدبیر کرنا ہے مجھ کو انجی ، تاج محل تعمیر

تیرے میرے بیادی ، طوفال بی ہاؤ یار لگاناہے اسے، اب ہے تیز بہاؤ



# 5 B 1/2

عالم عالم ذکر ہے تیرا تیرا اونجا نام ہوا ہے نیک ترا ہرکام ہوا ہے برم میں سہم ذکر ہے تیرا

امن ومجنت کی راہوں میں تو نے اپنی جان گنوائی تو نے شیع امن جلائی جنگ وہلاکت کی راہوں میں

مرنا تو سب کوہے اک دن لیکن تیری موت حسیں ہے موت کھی تیری موت نہیں ہے کب مرتا ہے قوم کا محسن

لال بہادر وہ جوہر ہے جگ میں جس کی جوت امرہے

# شهروفا س

کون بریاد ہوائشہر وفا میں تنہا! میں تو اوارہ ہوں برنام ہوں اک مرشسے کس قدر دہر میں ناکام ہوں اک مرشسے بھر کھی میں آن بساشہر وفا میں تنہا!

ایک زنجیرسی لیٹی ہے مرے پاؤل میں ہوش کی بات میں کرنا ہوں تو کھوجاتا ہوں جیسے دیوانہ ہراک بات یہ ہوجاتا ہوں اب تو رسواہوں ہراک شہر میں ہرگاؤل ہیں

حسرت ویاس سے تم نے یہی سوچا ہوگا میں بہاں تنہا ہوں خود لینے اصولوں کی طرح چند ہے منزل و بے راہ بگولوں کی طرح میں ہوں ہے اسراتم نے یہی سمجھا ہوگا

تم نے یہ سوچا توسیح سوچا بہت ہے سمجھا میں ہی برباد مُہواستہ پر وفا میں تنہا

# گویا تی

کتاب حسن کے ہرباب سے بیں گردا تھا تنہارے چہرے کی تحریر پڑھ چکا تھا بیں تنہارے دِل کی ہراک بات جانتا تھا بیں تنہاری آئکھوں کا پیغام مجھ کو بہنجا تھا

مگر زباں سے کبھی آج تک مذتم نے کہا جو تم نے کچھ مذکہا آج اس کی قیمت ہے قریب و دور دہی آج تک بھی عزت ہے جو میں نے تم سے کہا سب خموسش تم نے شنا

اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے تھیک کیا ہرایک بات کبی پر زبال سے کچھ نہ کہا مجھے ہی جرارت اظہار نے کیا رسوا تمہاری خامشی کیکن تمہارے کام آئی مری ہی جبنش لب سے ہوتی ہے رسوائی ہوئی ہے باعث رسوائی مہیری گویائی

## مهال محصفات م

ہ جانے تم نے بتایا ہے کیا تمہاری کھی بہت دنوں سے مجھے دیجھتی ہے ہنستی ہے اور اب تو ہوش بھی اینا نہیں مجھے کوئی جو مجھے پر گزری ہے وہ کے کسی یہ گزری ہے

مے ناہے میں نے کہ مجھ سے تمہیں شکایت ہے تہہیں یہ خدرشہ کہ ہوگی تمہاری رسوائی تمہار ہے شق میں جو کچھ تھی میری حالت ہے تمہیں بھی میں نظر آتا ہوں اب تو سودائی

عجیب وحثت و آوارگی کا عالم ہے نہ شخیر کرنے کی فرصت نہاستری کاخیال مرے باکس کا بھی میرے جیسا عالم ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہوسٹہر میں برحال

د فاکے ہاتھوں مرا خون بھی بسینہ بڑےسلیقے کا جینا تمہارا جیناہے



حیدرآباد ہے جن میرا حیدرآباد میری جنت ہے حیدرآباد میری راحت ہے حیدرآباد ہے وطن میرا

حیدرآباد میری عظمت ہے حیدرآباد آگہی میسری حیدرآباد زندگی میسری حیدرآباد میری عرضت ہے

حیدرآباد میرے دل کی چیخ حیدرآباد میرے دل کی پیکار حیدرآباد میرا حالِ زار حیدرآباد ہے مری تاریخ

حیدرآباد میری منزل ہے حیدرآباد میرا نعاصل ہے



### توارش

صَبا تجھ کو اب آجا بند کرلوں
بہت آ دارگ اچھی نہیں ہے
چمن میں اپنے ہی پابند کرلوں
صبا تجھ کو اب آجا بند کرلوں
گھُلا دروازہ این بند کرلوں
گُلُوں سے دوستی اچھی نہیں ہے
صَبا تجھ کو اب آجا بند کرلوں
صبا تجھ کو اب آجا بند کرلوں
بہت آ دارگ اچھی نہیں ہے

### كاول

گاؤں کا ماحول کتن پُر فضاہے
سے ہم کر یہی میں سوچیا ہوں
آج بھی کھیتوں میں جادو جاگتا ہے
گاؤں کا ماحول کتن پُر فضاہے
ہ جھی بین گھٹ پہ حسن دلر باہے
اس حیں ماحول میں میں کھوگیا ہوں
گاؤں کا ماحول میں میں کھوگیا ہوں
گاؤں کا ماحول میں میں سوچیا ہوں

## لوما باك TOM A HAWK

مرے ہاتھوں ہیں کلہاڑی نہیں ہے مجھے یہ سارا جنگل کا شاہے گھنا جنگل ہے یہ جھاڑی نہیں ہے مرے ہاتھوں ہیں کلہاڑی نہیں ہے سفر کرنا ہے اور گاڑی نہیں ہے جو بویا ہے آسے کل کا شناہے مرے ہاتھوں ہیں کلہاڑی نہیں ہے مرے ہاتھوں ہیں کلہاڑی نہیں ہے مرے ہاتھوں ہیں کلہاڑی نہیں ہے

ا شالی امریح کے اصلی باستندوں (جو سرخ بندی یا RED INDIANS کہلاتے ہیں) کا کہاڑی نما ہتھیا رحب سے دہ شکاریمی کرتے اور درخت دغیرہ کا شنے چھلنٹے کاکام کمی کیتے تھے۔

# Jele Jele HARPOON

ہو مجھی بین نے پھانسی تھی وہ بیر ہے موال کی تھی اوارہ تما کے سمندر میں بہت دن سے تھی اوارہ مری رسوائی بھی اپنی بہال کی تھی وہال کی تھی ہو تھی میں نے پھانسی تھی وہ میر ہے م وجال کی تھی وہ طوری جس میں کا شاتھا مری اپنی زبال کی تھی خود اپنے زخم کا رحمٰن جامی تھا نہیں چارہ جو مجھلی ہیں نے پھانسی تھی وہ میر ہے جسم وجال کی تھی توارہ تمانے سمندر میں بہت دن سے تھی اوارہ

عا نیزہ نما بھالا جو ایک لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے جو" وہیل" اور دوسری بڑی مجھلیوں کو مارنے کے لئے پھینکا جاتا ہے۔

## ćí

عجب سی برتمی احساس بیل ہے
میں خود" اپنے "سے ٹھوکر کھا گیا ہول
مرے خول کی نمی احساس بیل ہے
عجب سی برہمی احساس بیل ہے
پھر اب اپنی کمی احساس بیل ہو
خدا جانے کہال میک آگیا ہول
عجب سی برتمی احساس بیل ہول
میں خود" اپنے "سے ٹھوکر کھاگیا ہول
میں خود" اپنے "سے ٹھوکر کھاگیا ہول

### بندوستان بن اردو

بہاں سے ہے وہاں تک قصر اُدو مگر اب اِس کو ڈھایا جارہاہے حقیقت رو رہی ہے خول کے اُنسو بہاں سے ہے وہاں تک قصر اُدو ابھی اثرانہیں ہے اس کا جادو نیا فِنت ہے جگایا جا رہا ہے بہاں سے ہے وہاں تک قصر اُدو مگر اب اس کو ڈھایا جارہا ہے مگر اب اس کو ڈھایا جارہا ہے



سمت در بند ہے کوزے بیں میرے
ان اروں پر مرے یہ ناچت ہے
مرے اندر ہی کرتا ہے یہ پھیرے
سمت در بند ہے کوزے بیں میرے
کہیں اک روز یہ مجھ کو بنہ گھیرے
ارادوں سے مرے یہ آئشنا ہے
سمت در بند ہے کوزے میں میرے
است اروں پر مرے یہ ناچت ہے

4.4

بإثبكو

ر ر شار<u>ٹ</u>سلیبلس ،

### ناكزير

مزدوری کربار مزدورول کے دم سے ہی چلتا ہے سنسار س

# زندگی

سب سے ڈرتی ہے دنیا بھر بھی جلنے کی خواہش کرتی ہے شر اسٹ

# خواہش خواہش

آئنگھیں ہیں میری آئینے ہیں جب دیکھوں صورت سے تیری ليكن تحصي تحصي يم یسنے دالی سے جراءت اظهار جَآفِي مِيتِيجِي دل کی ہاتیں کہنی ہیں مجھ کواٹس سے بھی سخاوت ہنستا گانا ہے مخابول كىستىس ہمن برسانا سے حھالگت ہے

جاتے رہتے ہیں عزت تھو کردھن دولت لاتے رہتے ہیں معرفة كيف وستى ميں مل مل کریسی رہناہے ہم کوستی میں آبادي كبساجنگل توا اب بہراپی بستی ہے ویرانہ کل تھا دنيا بيمرهبي جيينے كى

خواہش کرتی ہے

### توایش

أننغيس حب ديكهول صورت ہے تیری صراقت مشکل ہے یہ فن سحى ياتيس كبينے ميں كباكيا بيءالجين مرم ونیا دنیاہے لیکن تیری با توںسے صدمه بہنجاہے

### 5/9.

جوٹری ہے انھی میں بھی سیرھاسادھا سا دہ بھی سیرھی سی لیس لفظ اگن برساتوں میں مطلب کی باتنیں بھی تھیں مصلک راتوں میں

مسافت

دنیا دایے تھی میل کرمیرے پاؤں کے دیکیھیں چھالے تھی واوبلل

تم پرمرتے ہیں ہم ہیہائیں کرتے ہیں آہیں بھرتے ہیں

### لا تگ سکیاس

قول ع

خیال دخواب سے بلندموں زمیں سے آسما ں تک آگیا ہوں میں مگر خودا بنی ہی اتا میں بندموں

المتقيار

-----نۇداپنے بازوۇل كوآزما

ہمیت توزبان اپن بندر کوربہاں قلم میں کتنا زور سے دکھا

ومضمني

وه شُوخ ہیے۔ جومیں نے کی جہال ہیں اسی کی جنتجو

مُیں اینا نور ہی بن گیا عدو

انت

نشخ میں مکیں نے اگس سے سک کہا نشہ بڑے ہی کام کا ہے کام ہوگیا نشے میں اُس نے مجھ سے سکب مشنا

طلب

سوال کاجواب دیجیتے

حوبيره چكے موزىيت كى كتاب ديجيئه

وگریه چندخواب و پیجئے

ماياجال

يه آپ کاخيال بي توسي

یہ زندگی بھی اصل میں کمال ہی توہے

يەساراماياجال ہى توب

W ROA

أكرمكرية كرؤلاستبحل

زمیں بھی آسماں بھی ہے بیزندگی سجھ

معتمر ہے تو ڈھونڈاس کاحل

وسعت

همیت توزمین پر رکونظر ... :

تری نظر ملبتدہے بلندیوں یہ میا

مگرخیال آدمی کا کر

#### وي من

بتاة كس طرح كه كيا بموا درانظرسه بي بى تقى كه بوش الوگتے ترى نظر كا چراھ كيانٹ

#### لقيرت

لِنگاہ کوحیات مل گئی جوتم سے مل گئی نظرتو بوں ل گا مجھے کہ دل کو کا تنات مل گئی

### جبلت

مری اناسے میری زندگی مری خطاسے بس بہی کرا دی ہوں میں کرجانور بھی ہوں کہی کہی مسمول فی مسمول فی کبھی کبھی جماقتیں ہوئیں زراقدم غلط اٹھا تو رہ بھٹک گئے گلی گلی حکایتیں ہوئیں

#### احتياط

اِدھراُدھرکی بات مت کرو چھپا چھپا کے دل کوبے ثبات مت کرد کہ بات اس کے سات مت کرد

### مجرية

کیجی کی سے پیارمت کرد به میرانجربه ہے آنکھ چپارمت کرد کیسی کا انتظارمت کرد میروں

#### تخلیق ندٔ ندئه

ہے شاعری مری تنہارے واسطے مگر جواب بے سوال ہیں مصنو

#### آمادگی امادگی

قگرم قکرم پر آدمی گطا زمانهٔ دیکیمتا ہی رہ گیا اُسے پہال مشتاہے وہ ہنسی خوشی گٹا